



#### W/W/W.PAKSOCIETY.COM



## WAWARAKSOCIETY/COM

|                                                                     | ردنونهال ایرایل ۱۰۱۵ء       | Line |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-------------------------|
| برهيا كاانصاف                                                       | سيدعلى بخارى، حيات محر بمثن | YO.  | ونهال سيرت كانفرنس      |
| عبدالرؤف تاجور                                                      | محرشعيب خال                 | 49   | بعول محر                |
| 91                                                                  | . ننھے لکھنے والے           | 49   | ونهال اديب              |
| ایک پُرامن جنگل کی مزے دار کہائی<br>جہال سادے جانور یا تیس کرتے تھے | אנונם                       | ۸٩   | مسكراتي لكيرين          |
| شير كاخواب                                                          | غزالهام .                   | 91   | آ ي مصوري سيمين         |
| يمر المالين المنظس                                                  |                             | ••   | شخ سعدی کی یا تیں       |
| (10)                                                                | خوش ذوق نونهال              | 1•1  | بیت بازی                |
| ایک شیر کا بھائی بچین میں اغوا<br>موکیا تھاجب وہ واپنی آیا تو       | اسليم فرخى                  | 1+ F | معلومات افزا-۲۳۲        |
|                                                                     | ا جدون ادیب                 | 1.0  | نخاسها دا               |
| بلاعنوان انعامی کہانی                                               | ا تونهال رفض والے           | 1+9  | آ دهی ملاقات            |
| محدثابدحفيظ                                                         | ا اداره                     | וויי | جوابات معلومات افرا-۲۳۰ |
| اس جرت تاک کہائی کاعنوان                                            | ا اداره                     | 112  | انعامات بلاعنوان كهاني  |
| بنا كرايك كتاب حاصل يجي                                             | اداره                       | 11*  | نونهال لغت              |



جا گو جگا و

علم حاصل کرنے کے دنیا میں تو بہت سے فائدے ہوتے ہی ہیں ،علم کے دینی فائدے اور فضیلت بھی کم نہیں ہے۔قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے:'' اللہ تم میں ہے اہلِ ایمان اور اہلِ علم کے درجات بڑھا تا ہے'' (المجا دلہ ۱۱) اس آیت میں ایمان والوں کے ساتھ ہی علم والول كا ذكر ہے۔ كويا اللہ تعالیٰ نے ايمان كے ساتھ علم كی اہميت بھی بتائی ہے۔ الله تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی الله علیہ وسلم کو ہدایت فر مائی: "آ پُ دعا سیجے کداے میرے رب!میرے علم میں اضافہ فرمادیجے۔ (طُاٰس ۱۱۱) حضورصلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے: ' 'علم حاصل کرو، اس لیے کہ جوشخص علم حاصل کرتا ہے ، وہ اللہ کے رائے میں نیکی کرتا ہے۔ جو مخص علم کا تذکرہ کرتا ہے ، وہ اللہ کی تبیج کرتا ہے۔ جو مخص علم کی جنجو کرتا ہے، وہ اللہ کی محبت کا دم بھرتا ہے اور جو مخص علم کو پھیلا تا ہے۔وہ صدقہ دیتا ہے۔' نونہالو!اس سے زیادہ علم کی اہمیت بتانے کی ضرورت نہیں ،لیکن ایک بات اپنے ذہن میں صاف کرلو۔علم حاصل کرنے کا مطلب صرف امتحان پاس کرنانہیں ہے کہ کتاب زے کر یا امتحان میں نقل کر کے پاس ہوجاؤ اور پیمجھو کہتم نے علم حاصل کرلیا ہے ۔ کسی غلط طریقے سے امتخان پاس کرنے کے باوجودتم علم ہے کورے ہو۔ شمصیں معلو مات نہ ہوں اور انسان میں علم ے جو سمجھ، عقل اور تہذیب بیدا ہوتی ہے وہ تم میں پیدا نہ ہوتو گویا تم نے علم حاصل نہیں کیا ، اس لیے ضروری ہے کہتم شوق سے پڑھو۔اپنے ذہن میں معلومات بٹھاؤ، کتاب سے محبت پیدا کرو، استادى عزت كرو-(ہمدر دنونہال نومبر ۱۹۹۸ء سے لیا گیا) ماه ناميه بمدر د تونهال ايريل ١٥١٥ ٢٥١٥ عيسوى

اس مہینے کا خیال



خوش مزاجی ہے برطایا دور رہتاہے



الله الله مسعوداحمد بركاتي

اپریل ۲۰۱۵ء کا شارہ دوستوں کی خدمت میں پیش ہے۔اس مہینے کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ اس مہینے میں علا مہ ڈ اکٹر محمد اقبال کی وفات ہوئی تھی۔ علامہ اقبال کئی لحاظ سے ۔ قوم کے محت ہیں ۔انھوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے آ زاد ملک کی تجویز پیش کی اور ار دوشاعری کونٹی تو انائی دی \_سرسید بھی مسلمانوں کی تاریخ میں ایک بہت بڑا اور اہم نام ہے۔سرسید نے وقت کی آ وازشنی اور تو م کو نئے حالات کو بیجھنے اور ان کا مقابلہ کرنے کا درس دیا۔ انھوں نے انگریزی سکھنے اور شبھنے کی ضرورت پرزور دیا۔ اس سلسلے میں مخالفتوں کا بھی مقابلہ کیا۔ بید ونوں شخصیتیں ہماری محسن ہیں۔

ہارا یا کتان بھی اس وقت بہت ی اُلجھنوں میں ہے۔ ہمارے رہنماؤں کا فرض ہے کہ وہ وفت کی اہم ترین ضرورت کو سمجھ کرعوام کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کریں۔ آپس کے اختلاف کو تھلا کرملک کوئر قی کی شاہراہ پر گامزن کریں۔ ہماری کوشش رہی ہے کہ ہدر دنونہال کو ہر مہینے وفت کی یا بندی اور با قاعد گی ہے شائع کریں۔اللہ کاشکر ہے کہ ہمیں اب تک اس میں کام یا بی ہوئی ہے اور نونہا لوں کا تعاون اور بزرگوں کی ہمت افزائی جاری رہی تو ان شاء اللہ آپندہ بھی آپ کا پیارا رسالہ ای طرح شائع ہوتارہے گا،آپ کے لیے علم کی نئی راہیں کھولتا رہے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے ،مئی کا شارہ تیار کرنے کے علاوہ خاص نمبر کی تیاری بھی کرنی ہے۔خدا جا فظ۔

公公公

1010 L



ماه ناميه جمدره نوتبال

#### W/W/W.PAKSOCIETY.COM

#### سونے سے لکھنے کے قابل زندگی آ موز یا تیں



#### قائداعظم محمطي جناح

ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا مکزا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم الی تجربہ گاہ حاصل کرنا جا ہے تھے، جہاں ہم اسلام سے اصولوں کوآ زماسیں۔

مرسله : كول فاطمه الله بخش الياري ثاؤن اكراجي

#### جران خليل جران

۔ آ دی جتنا زیادہ بولتا ہے، اتنا ہی اس کی تم عقلی سامنے آتی ہے۔ سر سر سر

مرسلہ : پیگر بہار، کمران ، بلوچستان

#### بازن

معروف آ دمی کے پاس آ نسو بہانے کا وقت نبیں ہوتا۔

مرسله : خرم خان ، کراچی

#### كليلي

دنیا کا کوئی فخص جابل نہیں۔ ہر مخص سے پچھ نہ پچھ سیکھا جا سکتا ہے۔

مرسله : عریشرمبیب الرحن ، کراچی

#### حضور اكرم صلى التدعليه وسلم

تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، جس نے قرآن سیکھااور دوسروں کوسکھایا۔

مرسله: ايمان شابد، جبلم

#### حضرت على كرم اللدوجه

انسان کواتھی سوچ پر بھی انعام ملتا ہے ، کیوں کہ سوچ میں دکھا وانبیں ہوتا۔

مرسله : نعنب ناصر بیمی آباد

#### حضرت امام غزالي

جونلطی نه کرے و وفرشتہ، جونلطی پرڈٹ جائے وہ شیطان، جونلطی کر کے توبہ کرلے وہ انسان اور جوتوبہ پرقائم موجائے وہ اللہ کامحبوب بندہ بن جاتا ہے۔

مرسله : نادىيا تبال ، لاغرى ،كراچى

#### معرت شيخ سعدي

جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی کوئی بات دلیل سے ٹابت نہ ہور ہی ہوتو جھر اشروع کردیتے ہیں۔

مرسله: اوليسطى ،كوركى ،كراچى

ماه تاميه مدرد تونيال

ایریل ۱۵۱۵ عیسوی





#### W/W/W/PAKSOCIETY.COM

# محدمث ق حسين قا دري

دلا دے گناہوں سے نفرت البی! بدل وے بری میری خصلت الهی! حچیرا دے گناہوں کی عادت یرائی سے ہر دم بچا میرے مولا! كرول تيرى بر دم اطاعت البي! حیر ا دے گناہوں کی عادت راہ شیطاں سے جھے کو ہمیشہ نیک کر دے عنایت اللی! چھڑا دے گناہوں کی عادت اندھرا ہارے دلوں سے منا کر جلا اس میں شمع محبت البی! چیزا دے گناہوں کی عادت مرے دل سے دنیا کی خواہش مٹا دے مجھے این اُلفت الهی! حیمرا دے گناہوں کی عادت البی! ہے محبت میں دنیا کی مثاق

ايريل ۱۵۱۵ عيسوي



ماه نامه بمدر د نونبال

حیر ا دے گناہوں کی عادت

## اجرمداني

# علامه اقبال

مگر ہر سُو جہاں میں ہے بیر رُسوا

ہے بے شک آ دمی نائب خدا کا

کہ اپنے آپ کو اس نے نہ جانا

وجہ رسوائی کی اس کے سوا کیا

سبھی کیچھ سعی انہاں نے ہے پایا

مر اقبال نے آخر بتایا

محبت کا قرینہ بھی سکھایا

خودی کا راستہ اس نے دکھایا

تو جلتی دهوپ میں دیکھاہے سایا

کہا اقبال کا جب ہم نے مانا

ہے اس کی فکرِ عالی ہی کا حصہ

بير اپنا ملک پاکستان اپنا

ای کے خواب کی تعبیر ہے سے

اسی کے شوق کی تفییر ہے یہ

یہ رہا ایمان اس کا ہے پوری قوم پہ احمان اس کا

12 10 01 11 al



ماه ناميه بمدرو توتيال

## WAYARAKSOCIETY/COM

## علامہ سے وعدہ

عبداللداديب

اس کاسر جھکا ہوا تھا۔سرسلیم اسے ڈانٹ رہے تھے۔

'' آخر کب سمجھو گے تم ؟ اب تم کوئی بچنہیں رہے ، آٹھویں جماعت میں پڑھ

رہے ہو۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں تم ہے۔ پر ھتے نہیں تو اسکول کس لیے آتے ہو؟"

ال كامرشرم سے جھكا ہوا تھا۔ سليم نے پھر كہا: '' چلوجاؤيہاں نے۔اگر آيندہ

منیٹ میں تمھارے نمبر کم آئے تو مجھ سے براکوئی نہ ہوگا۔ سمجھے؟''

مچروہ تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔

" امجد! میں نے شمصیں کل ہی سمجھایا تھا کہ سبق یا دکر کے آنا ہلین تم سنتے ہی نہیں۔

ڈ انٹ پڑگئی نا بھری کلاس میں!''خاور کی آواز اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسار ہی تھی۔

اس نے غصے سے سراُٹھا کرخاور کو دیکھا اور کہا: '' پیکوئی نئی بات نہیں۔ ہرروز

ڈانٹ کھانامیرےنفیب میں ہے۔''

""اس میں غلطی تمھاری ہے۔ کیوں سبق یا زنہیں کرتے؟"

° میں کوشش تو کرتا ہوں لیکن .....''

خاور نے اس کی بات کا منے ہوئے کہا: '' اگرتم کوشش اور محنت کروتو ضرور

کام یاب ہوگے۔

" بیں اینے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں گا۔"اس نے آہتہ ہے کہا۔ چھٹی کی تھنٹی کی آ واز سنتے ہی وہ اُٹھا، اپنا بیگ اُٹھایا اور چل پڑا۔ گھر پہنچتے ہی

اس نے بیک سونے پررکھااور پانگ پرلیٹ گیا۔

ايريل ١٥١٠ عيزي



ماه ناميه بهدرو تونهال

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



#### WWW.PAKSOCIETY.COM

اسی وفت دروازے پر دستک ہوئی اورامی کمرے میں داخل ہوئیں۔انھوں نے يو چھا: "كيابات ہے بيٹا!تمھارى طبيعت تو ٹھيك ہے؟" " ای! سر میں درد ہور ہا ہے۔ آرام کرنا چا ہتا ہوں۔ "اس نے آ ہتہ سے

''کھانا لے آؤں تمھارے لیے؟''ای نے پوچھا۔ · '' و نہیں ای! مجھے بھوک نہیں۔ لائٹ بند کر دیں۔'' اس نے جماہی لیتے ہوئے

کہا۔تھوڑی ہی دیز میں وہ سوگیا۔

اسے سوئے ہوئے کچھ ہی در گزری تھی کہ اچا تک دروازے پر دستگ ہوئی۔اس نے اُٹھ کر درواز ہ کھولاتو بیرد کھے کرجیران رہ گیا کہ اس کے سامنے علامہ اقبال کھڑے تھے، ہمارے تو می شاعر!

"آپ!اس كمنه سے نكلا۔

'' ہاں میں!'' علامہ اقبال نے جواب دیا اور کہا:'' میں ایک خاص مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں۔ مجھے تم سے شکایت ہے'' حکیم الامت کے منھ سے بیالفاظ س کراس کا سرشرم سے جھکتا چلا گیا۔

" بمجھے آپ کوشکایت ہے؟ "اس نے سوالیہ نظروں سے علامہ کود بیکھتے ہوئے پوچھا۔ " ہاں مجھے تم سے شکایت ہے اور میں شمصیں سمجھانے کے لیے یہاں آیا ہوں۔" قوی شاعرنے کہا۔

پھرمفکرِ یا کتان نے کہنا شروع کیا '' آج تک تم نے تعلیم کی قدر نہیں کی اور اس یات کاتم کواحساس بھی نہیں کہتم کس مقصد کے لیے اسکول جاتے ہو۔ تم تو میرے شاہین

12 to 10 12 1



ماونامه بمدردنونهال

ہو۔ میں نے تو تم سے بہت سی امیدیں وابسۃ کررکھی ہیں،لیکن تم اپنی تعلیم پر توجہ نہیں کرتے۔ ہمیشہ نقل کرکے پاس ہوتے ہو۔ تعلیم کی قدر ان سے پوچھوجو سارا سارا دن گاڑیوں کے بیچے کھیے رہتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں قلم کے بجائے اوزار ہیں اور جو اسکول جانا جا ہے ہیں، گرنہیں جاسکتے۔ وہ مجبور ہوکر محنت مز دوری کرتے ہیں اور ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں ہتم کو بیمعلوم ہونا جا ہیے کہ کتنی مشکل اور محنت کے بعد تمھارے والدین بیے کماتے ہیں ، گرتم نہ صرف ان کے محنت سے کمائے گئے ریے ضا لُع کرد ہے ہو، بلکہ اپنا قیمتی وقت مزید ضائع کر کے اندھیروں میں گم ہورہے ہو۔''

" میں شرمندہ ہوں۔"اس نے آ ہتہ سے کہا۔

'' میرے شاہین!شمصیں اپنا مقام خود بنانا ہے۔ او نیجا مقام حاصل کرنے کے کیے شخصیں کوشش اور محنت کرنی جا ہیے۔''

'' میں اب محنت اور کوشش کروں گا۔ آپ نے میرے دل میں علم کی شمع روش کی ہے، میں اے بچھنے نہیں دوں گا۔ بیمیرا آپ سے دعدہ ہے۔''اس کی آ واز کمرے میں گونجی۔ ا جا تک وہ ہڑ بڑا کراُ ٹھ بیٹھا۔

''اوہ! توبیرسب خواب تھا۔''اس نے خود سے کہا۔

پھراس نے نظراُ ٹھا کرسا منے دیوار پرنگی ہوئی علامہا قبال کی نصوبر کودیکھا اور ایک عزم ہے کہا:''اے عظیم شاعر! آج سے میں اپنی پوری توجہ علم حاصل کرنے پر دوں گا اور او نیجا مقام حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کردں گا۔ آپ کو ہرگز مایوس نہ کردں گا ، بلكه ا قبال كاحقیقی شا بین بن كرد كھا وُں گا "

公公公

12 to 10 12 mes ماه نامه بمدرونونهال

#### W/W/PAKSOCIETY.COM

## مسعوداحمه بركاتي

# دویرانی چیزی

کوئی چیز جب پرانی ہوجاتی ہے کہ تو دل ہے اُڑ جاتی ہے۔ یا تو ہم اُسے پھینک دیتے ہیں یا

یوں ہی بے پروائی ہے کہیں ڈال دیتے ہیں۔ یہ بات ماڈی چیز وں کے بارے میں ہے، کیک
غیر ماڈی چیز وں مثلاً کی ہُز یافن کے لیے بھی یہ بات غلط نہیں ہے۔ بعض چیز یں کارآ مرنہیں
رہیں تو لوگ اُن کو بھول جاتے ہیں۔ بعض ہُز بھی کارآ مرنہیں رہتے تو لوگ اُن کو سیکھنا جھوڑ دیتے
ہیں، کیکن بعض ہُز یا مشغلے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے فائدے باقی رہتے ہیں، پھر بھی لوگ
اُن کو بھلادیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فن یا ہُز مفید تو ہیں، لیکن اُن کے بغیر بھی کام چل جا تا
ہے۔ ایسی ہی دویرانی چیز وں کوآج میں یاد دلانا چاہتا ہوں۔

سے دونوں چیزیں ماڈی نہیں ہیں، بلکہ پئر ہیں اور ان کا رواج آج بھی ہے بلکہ پہلے ہے کہیں زیادہ ہے۔ ان دونوں پئر دل نے بڑی ترقی کی ہے اور آلات یا مشینوں ہے بھی ان کی ترقی میں مدد ملئے لگی ہے، لیکن میں اُن کو پرانی یا بھولی ہوئی چیز وں میں اس لیے شار کررہا ہوں کہ پہلے کی طرح اب اُن کا شوق نہیں رہا۔ اب ان بھڑ وں کولوگ صرف کمائی سے لیے سیھتے ہیں، پہلے ان کو ذاتی مشغلے اور ایک ذاتی خوبی کے طور پر بھی سیھتے ہتے۔ ان کو ذاتی مشغلے اور ایک ذاتی خوبی کے طور پر بھی سیھتے ہتے۔

خوش نولیں ، خطاط یا کا تب آج بھی ہیں اور بہت اچھا لکھنے والے ہیں۔ اُن کی قدر بھی بہت ہے اور قبمت بھی، لینی وہ کما بھی خوب رہے ہیں، لیکن عام پڑھے لکھے آ دمی کو اب خوش نولیں یا خوش خطی کا شوق نہیں رہا۔ اس کا نتیجہ سے کہ اب عام پڑھے لکھے آ دمی کا خط اچھا نہیں رہا۔ اب زیادہ تعداد سے لوگوں کی ملے گی جن کو بد خط کہا جاسکتا ہے۔ پہلے ہر پڑھا لکھا آدمی نہیں توا کر تعلیم یا فتہ لوگ خوش خط ہوتے تھے۔خوش خطی کوخو بی سمجھا جا تا تھا اور بیلازی خوبی





ماه نامه بمدرد نونهال

### WWW.PAKSOCIETY.COM

تھی۔جس آ دمی کا خط احجھانہیں ہوتا تھا گویا اُس میں کوئی کمی یا کسر ہے۔اس کا نتیجہ بیٹھا کہ بدخط آ دمی دوسرے کے سامنے شر ما تا تھا۔خوش خطمی ایک زیور کی طرح تھی کہ جس کے پاس ہے وہ دولت مند ہےاورخوش قسمت ہے۔

پہلے زمانے میں چھپائی اتنی عام نہیں تھی اور ستی بھی نہیں تھی۔ اس لیے کتابیں مشکل سے ملتی تھیں۔ بہت سے لوگ جن کوان کی ضرورت کی کتاب میسر نہیں آتی تھی یا وہ اس کی قیمت ادا نہیں کرسکتے تھے وہ کسی سے کتاب ما نگ کراس کی نقل خود کر لیا کرتے تھے۔ ان کو لکھنے کی مشق بھی ہوتی تھی اور خط بھی اچھا ہوتا تھا۔ اس طرح ان کی مشق اور بڑھ جاتی تھی۔

آج بھی اس مفید مشغلے کو دوبارہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہرطالب علم کواپنی فرصت کا تھوڑ اسا وقت خوش خطی کی مشق کرنے کے لیے نکالنا جاہیے۔ بیا لیک ایسا ہنر ہے، جس کو تیجینے میں فائد ہی فائدہ ہے،نقصان کوئی نہیں ہے۔

ووسرائنر ''جلد بندی'' کا ہے۔ پرانے زمانے میں ہر پڑھالکھا آ دمی تونہیں ،لیکن اکثر لوگ اپنی کتابوں کی جلد میں خود بی بنالیا کرتے تھے۔ اپنی کتابوں کی جلد میں خود بی بنالیا کرتے تھے۔ وہ یہ کام کسی اسکول یا ٹریننگ سنٹر میں جا کرنہیں سکھتے تھے، بلکہ اپنے بڑوں کود مکھ کرخود بھی ان کی نقل کرنے تھے اور کرتے کرتے اُن کو یہ بُنر خوب آ جا تا تھا۔

اصل میں کتاب کی جلد بنانا کتاب سے محبت کا ایک حصہ ہے۔ جس آ دی کو کتاب سے محبت ہوتی ہے وہ کتاب کو ختہ جا کو ختہ حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ کہیں سے ورق بھٹ گیا تو وہ اس محبت ہوتی ہے وہ کتاب کو ختہ حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ کہیں سے ورق بھٹ گیا تو وہ اس کو زیادہ بھٹنے سے بچانا چاہتا ہے۔ یہی چاہت اس کو کسی نہ کی درج میں "جلد بندی" کا ہمر سکھا ویتی ہے اور وہ اپنی کتابوں کی جلد میں بنا بنا کر اُن کی عمر میں بر حالیتا ہے۔ چلد کتاب کا لباس ہے۔ جس طرح لباس انسان کو موسم سے محفوظ رکھتا ہے، اس طرح چلد کتاب





#### W/W/W/PAKSOCIETY.COM

کی حفاظت کرتی ہے۔ آج کل جلد اتن منہگی بنے لگی ہے کہ اکثر جلد بنوانے کی ہمت نہیں رہتی۔ اگرنونهال مشغلے سے طور پر' چلد بندی' سیھے لیں تو ان کوایک مفید مُنر آجائے گا۔وہ اپنی کتابوں کی جلدیں بنانے کےعلاوہ فرصت کے وقت میں دوسروں کی جلدیں بنا کر پچھ کما بھی سکتے ہیں۔ ید دونوں مُنر نہایت مفید، شریفانہ اور باعزت مُنر ہیں۔اگر نونہال روزانہ ہیں تو دوسرے تیسرے دن ہی کچھ دفت ان کو سکھنے میں صرف کیا کریں تو سچھ عرصے میں ان کو خاصی آسانی اور مہارت ہوجائے گی اوران کی خوبیوں میں اضافہ ہوجائے گا۔

# سال بھر کا انتظار ختم ہونے والا ہے بمدر دنونهال كاخاص تمبر

ان شاء اللہ جون ۲۰۱۵ء میں شالع ہور ہا ہے۔ 🖈 ا نو کھی ، جیرت انگیز سنسنی خیز ، چنپٹی اور جا دوئی کہا نیا ں 🖈 تاریخی ، سائنسی ،معلو ماتی ، مزاحیدا دراخلاتی تحریریں 🖈 شهید حکیم محد سعید کی یا در کھنے والی باتیں ایک محتر مه سعدیه را شد کی ایک خصوصی تحریر 🖈 مسعودا حمد بر کاتی کی نئی اور کام آنے والی باتیں 🛠 اشتیا ق احمد کا ایک خوب صورت مکمل نا ولٹ کارٹون ،نظمیں کے دارلطیفے ، کارٹون ،نظمیں خاص نمبر کے ساتھ ایک خاص تحفہ ہوگا صفحات زیاده ..... قیمت زیاده نهیس ہر بک اسٹال پر دستیا ہے ہوگا۔

ایریل ۱۵۱۰ عیسوی



ماه تاميه بمدر د نونهال

# شيركاخواب

محدا قبال مثس

جنگل کا با دشاہ شیر یوں تو نہایت طافت در اورخونخو ارجانورتھا،مگریجھ دنوں سے پریشانی اس کے چیرے پرصاف ظاہر ہور ہی تھی ۔لومڑی اس کی خاص راز دارتھی ۔آخر اس نے پوچھ ہی ليا:''حضور دالا!اگرطبیعت پرگراں نه ہوتو ایک سوال یو چھ علتی ہوں؟''

شیرنے جواب دیا:''ہاں پوچھ عتی ہو۔''

وہ بولی '' میں کچھ دنوں ہے محسوس کررہی ہوں کہ کسی بات ہے آپ ضرور پریشان ہیں ، کیا بات ہے؟ مجھے بتا ہے ہوسکتا ہے کہ میں آپ کے کوئی کام آسکوں یا پھر آپ کے دل پر جو بوجھ ہے، وہ کم ہوجائے گا۔"

شیر با دشاہ بولا:'' ہاں پریشان تو ہم ضرور ہیں ۔ دراصل سیجھ دنوں ہے ہمیں ایک ہی خواب باربار دکھائی دے رہاہے۔جس کی وجہ ہے ہم پریشان ہیں۔'' '' خواب کیباخواب! کیا آپ مجھے بتانا پیندفر مائیں گے۔''

'' ہاں سنو، ہم خواب میں ایک دوسراشیر دیکھتے ہیں جو نہ جانے کہاں سے ہمارے جنگل میں آجا تا ہے اور اس کا ہم ہے آ منا سامنا ہوتا ہے تو وہ ہم پر چھلا نگ لگا تا ہے۔ بس ہمیں اتنا ہی دکھائی دیتا ہے اور ہماری آئے کھل جاتی ہے۔ ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ ہم کوختم کرکے خود اس جنگل پر راج کرنا جا ہتا ہے۔وہ شیر ہم سے جوان اور طاقت ور دکھائی دیتا ہے۔بس اس بات کی پریشانی لاحق ہے۔ لومری شیر کا خواب س کر بولی: ' حضور والا! آپ کیول خواه کواه ان دیکھے اندیشوں سے پریشان ہیں۔آ ب اس جنگل کے بادشاہ ہیں اورآ پ کا قتد ارآ پ ہے کوئی نہیں چھین سکتا۔ بہر حال میں احتیاط کے طور پر تیز نگا ہیں رکھنے والے عقاب ہے کہدووں گی کہا گروہ کسی اجنبی شیریا کسی اورخوانخو ار درندے کودیکھےتو وہ فورا ہمیں مطلع کرے، تا کہ ہم فورانس کا کوئی مناسب بندو بست کرسکیں۔''

اير بل ۱۵۱۰ عيسوي



ا ماه نامه بمدر د نونهال

#### W/W/W.PAKSOCIETY.COM

شیر بولا: ''میہ بات تم نے خوب کہی ، ہم تمھاری بات ہے متنق ہیں ۔''

لوم کی فورا عقاب کی تلاش میں آیگ طرف کو جل دی۔ جلد ہی اسے عقاب لگیا۔ اس نے عقاب

کو کا سمجھایا۔ عقاب فورا ایک او نچے ٹیلے پر جا کر بیٹھ گیا۔ بید دکھ کرلوم ڑی نے اپنے گھر کی راہ لی۔

ابھی اس واقعے کو پچھ دن ہی گزرے سے کہ ایک دن اچا تک فضا میں عقاب کی چینیں بلند

ہو کیں ۔عقاب کی آ واز من کرلوم ٹری فورا شیر کے غار کی طرف لیکی ۔عقاب کی آ واز پرشیر بھی اپنی

کچھار سے باہر آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں عقاب شیر کی کچھار پر اُنزا۔

کچھار سے باہر آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں عقاب شیر کی کچھار پر اُنزا۔

لوم ٹری ہوئی: ''اے تیز نگاہ رکھنے والے! کیا خبر لائے ہو۔''
شیر بھی بے چینی کے عالم میں بولا: '' ہاں جلدی بتا وَ ، کیا خبر لائے ہو؟

وہ بولا: '' حضور والا! میں نے ایک اجبئی شیر کو چنگل کی صود دمیں واضل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔''
شیر بولا: '' دو یکھا میر اخواب پچ ٹا بت ہور ہا ہے۔'' وہ بے چینی کے عالم میں ٹبلنے دگا۔

گیر اس نے لوم ٹری ہے کہا نورا جاؤاور اس کی حرکات و سکنات پر نظر رکھو۔ اور ہر
کیل کی خبر سے بچھ مطلع کرو۔''

''جو تھم آپ کا۔'' یہ کہہ کرلومڑی عقاب کی بتائی ہوئی راہ پر چل پڑی ، جب کہ شیر کے چہرے پر پر بیثانی صاف عمیاں تھیں۔

یکھ ہی گھنٹوں بعدلومڑی دوبارہ شیر کے سامنے تھی۔ شیر بولا: '' جلدی بتاؤ کیا خبر لائی ہو؟''
لومڑی بولی: '' حضور والا! میں کانی دیر تک اس کی ٹوہ میں گلی رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک اس جگہ
ادھرے اُدھر کچھ تلاش کرنے لگا۔ پھروہ درخت کے پاس ہی ٹھیمر گیااوراب وہ وہیں پرڈیرہ جما کر بدیٹھ گیا ہے۔''
سیمن کر شیرا تھیل پڑا اور بولا: '' یہ تو ہماری پرانی کچھار ہے۔ دیکھا!اس نے کسی طرح
معلوم کرلیا ہوگا کہ میہ ہمارا پرانا ٹھکا نا ہے تو اس نے وہاں پر قبضہ کرلیا۔ وہ وہاں بدیٹھ کر بورے جنگل
پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھے گا، گرہم بھی اس کا میہ خواب بھی سچا نہ ہونے دیں گے۔'' پھروہ وہ بھی دیر



#### WWW.PAKSOCIETY.COM



سوچتے ہوئے بولا:''تم فورا ہمارے جاں نثاروں کی فوج تیار کرکے ہمارے حضور پیش کرو۔ پھر آگے کا لائحیمل بتا کیں گے۔''

یین کرلومڑی فورا وہاں سے چل پڑی۔ کچھ ہی دیر بعدلومڑی خونخوار درندوں کی فوج بناکر بادشاہ
کے روبروحاضر ہوئی۔ شیر فوج سے خاطب ہوا: 'اے میر سے جانباز ساتھے والیک اجنبی شیر ہماری ریاست میں
نہ جانے کہاں سے گھس آیا ہے۔ اس کے ارادے ہمیں اچھے دکھائی نہیں ویتے ۔ وہ ہمیں ختم کر کے خود
اس جنگل پرداج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کیوں کہاس شم کا خواب ہم پچھ دنوں سے دکھور ہے ہیں۔'
اس جنگل پرداج کرندہ بولا ''آپ ہمیں تھم دیں ،ہم ابھی جاکراس کو چیڑ پھاڑ کرر کھ دیتے ہیں۔'
شیر بولا ''نہیں ایسے نہیں، پہلے ہم خوداس سے بات کریں گے۔ تم سب لوگ قریب ہی
جھاڑیوں میں چھے رہنا اور پھر جب کوئی خطرہ دیکھوتو فوراً چاروں طرف سے اس پر جملہ کردینا۔''
بیس کرسب نے ہاں میں مربلایا۔

أيريل ۱۵۱۰۲عيسوي



ماه ناميه بهدر د نونهال

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

تھوڑی دیر میں شیرا پنے ساتھیوں سمیت وہاں سے روانہ ہوا۔اس مقام پر پہنچ کرشیر کے سارے ساتھی جاروں طرف درختوں کے بیچھے میں حجیب گئے۔

اب دونوں شیراً منے سامنے تھے۔شیراس سے مخاطب ہوا:''اے اجنبی! میں جانتا ہوں ،تم کس مقصد کے تحت اس جنگل میں آئے ہو ،مگرخوب جان رکھوتم اپنے نا پاک ارا دوں میں مجھی کام یاب نہ ہویاؤ گے۔''

و مسكراتے ہوئے بولا: ''نہيں تم پچھنبيں جانتے كەميں كس مقصد كے تحت يہاں آيا ہوں۔'' '' ہمیں خبر ہے۔تم ہمیں ہلاک کر کے خوداس جنگل پر راج کرنا جا ہتے ہو۔ پہلے تم نے ہماری پرانی کچھار پر قبضہ کیااور اب جنگل پر قبضہ کرنے کاارادہ رکھتے ہو۔'' یں کرنیاشیر چونکا:'' کیا کہا، یتمھاری پرانی کچھارہے؟'' '' ہاں! آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہماری پرانی کچھار پر ڈیرا جماسکے اور تم

نے آتے ہی اس پر قبضہ کرلیا۔"

وہ بولا: ''اس کا مطلب ہے کہتم شیروہو۔''

''شیرو!میرایینامتم کیسے جانتے ہو؟ جب کہ میرےاس نام سے تو کوئی بھی داقف نہیں ہے؟'' وہ بولا:'' تمھارا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جسے تم چھوٹو کہہ کے مخاطب کرتے تھے۔ہم د ونوں اس درخت کے نیچے رہتے اور کھلتے رہتے تھے، پھرایک دن کچھ شکاری تمھارے چھوٹو کو اُ ٹھا کر لے گئے ۔وہ چھوٹو میں ہوں۔''

'' کیا؟''شیر چنجا،'' ہاں! آج میں کتنا خوش ہوں کہ مجھے میرا بچھڑا بھائی مل گیا۔ میرے بھائی! میں بڑی مشکلوں سے ان شکاریوں کے چنگل سے نکلنے میں کام یاب ہوا اور سیدھا اس جنگل میں آ گیا۔اپنی پرانی کچھار پہنچ کر مجھے یقین تھا کہتم مجھےضرور ملو گے۔آؤ میرے بھائی! میرے گلے لگ جاؤ۔'' یہ کہہ کروہ تیزی کے ساتھ اپنے بھائی سے گلے ملنے کے لیے لیکا۔ادھرشر

ايريل ۱۰۱۵ عيسوي



ماه ناميه بمدر د نونهال



کے ساتھی یہ سمجھے کہ اس نے با دشاہ پرحملہ کردیا ہے۔اس سے پہلے کہ اٹھیں حقیقت پتا چلتی ، انھوں نے جاروں طرف سے اس پرحملہ کر دیا۔ حملہ اتنا شدیدا وراجا نک تھا کہ وہ لہولہان ہو گیا۔ با دشاہ بیدد کھے کرد ہاڑا:'' ظالمو! رک جاؤیہ میرا بھائی ہے۔' نیاشیر بہت زخمی ہو چکاتھا۔ بادشاہ کی آئکھوں سے آنسو روال تھے۔اس نے خواب میں سچ ویکھاتھا کہ ایک شیراس کی جانب تیزی ہے بڑھ رہاہے، مگراس نے خواب کا غلط مطلب سمجھا کہ وہ اسے مارنے کے لیے بڑھ رہا ہے۔ جب کہ دہ تواسے گلے لگانے کے لیے بڑھا تھا۔ بہت دنوں کے بعد جب اس کا بھائی مکمل صحت یا ب ہوگیا تو شیر با دشاہ نے جنگل میں بہت بڑے جشن کا اہتمام کیااور جب وہ اپنے بھائی کو جنگل کا باوشاہ بنانے کا اعلان کرنے لگا تو اس نے بادشاہ بننے سے انکار کرتے ہوئے کہا:'' میں یہاں بادشاہ بنے ہیں آیا تھامیرے بھائی اتمھاری محبت میرے لیے بادشاہت سے بڑھ کر ہے۔ ماه نامه بمدرد نونهال ايريل ١٥١٥ عيسوي

# قرض نا شناس

جاويدبسام



اگست کا ایک ابرآ لود دن تھا۔ میاں بلا تی کو چوان ، تھانے میں پریشان بیٹھا تھا۔ تھانے دار غصے سے کہدر ہاتھا:''میاں کو چوان! ۹ تاریخ کی دو پہر کوتم نے لیک ویو کے علاقے سے کچھسا مان اُٹھایا تھا؟''

". جي ٻال - " بلا تي بولا -

'' و ہ کیا چیزتھی ؟''تھانے دارنے پوچھا۔

'' کوئی میزیااس قتم کی کوئی چیزتھی۔اس پر کپڑاڈ ھکا ہوا تھا۔'' بلا تی بولا۔ '' وہ ایک پیانو تھا۔'' تھانے دار گرج کر بولا:'' ایک قیمتی پیانو جس پرمشہور

ايريل ۱۵ ۲۰۱۹ عيسوي



ماه نامه بمدر د نونهال

موسیقار ' بقوون' نے اپنی مشہور ترین دُھنیں تخلیق کی تھیں ۔ وہ جارکس خاندان کی ملکیت تھا۔ چوروں نے اسے وہاں سے چرایااورتمھاری گاڑی میں ڈال کرلے گئے۔'' ''احیما، وہ چور تھے؟''بلا تی تعجب سے بولا۔

: '' ہاں وہ چور تھے اورتم نے ان کی مدد کی۔''تھانے وارنے کہا۔ '' لیکن گھر کا تالا تو انھوں نے جا بی سے کھولا تھا۔'' بلا تی گھبرا کر بولا۔ ' دشمصیں پتا ہے اس پیا نو کی کیا قیمت ہے؟'' تھانے دارنے پوچھا۔ بلا تی نے نفی میں سر بلایا۔

''ایک لا کھ ڈالر۔''تھانے دار بولا۔

و و چلیں میں آپ کوان کے گھڑ لے چلتا ہوں۔ ''بلا تی بولا۔

'' ہاں وہاں تو ہمیں جانا ہی ہوگا۔''تھانے داراُ ٹھ کھڑا ہوا۔

وہ پولیس وین میں وہاں پہنچے۔ بلاقی نے آٹھویں شاہراہ پرایک بنگلے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا پھا تک کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ بلاتی بولا:'' میں نے پیا نو اُ تا رکریہاں رکھ دیا تھا ، پھر اُ جرت لے کر رخصت ہو گیا۔''

تھانے دار زمین کا جائزہ لینے لگا۔ بلاتی نے گھر پرنظر دوڑ ائی ،ایبا لگتا تھا وہاں کوئی موجود نہیں۔ پھراس کی نظرا یک پرانے بورڈ پر پڑی جس پر'' برائے فروخت'' لکھا تھا۔اس کے منھ سے ایک گہری سانس نکل گئی ۔نقانے دارنے بھی بورڈ دیکھ لیا۔ وہ بولا:'' خوب! وہ لوگ اتنے بے وقو ف نہیں تھے۔ انھوں نے پیانو یہاں اُ تارا اور جب تم حلے گئے تو اسے کہیں اور لے گئے۔''

ايريل ۱۵-۲۰ عيسوي



ماه نامه بمدر دنونهال



''میراخیال ہے وہ قریبی کسی گھر میں گئے ہوں گے۔''بلا تی بولا۔ '' اپنا خیال اینے پاس رکھو، ہم بغیر ثبوت کے کسی کے گھر کی تلاشی نہیں لے سکتے ۔'' تھانے دارگرج کر بولا۔

وہ واپس روانہ ہو گئے۔ تھانے پہنچ کر بلاقی کا بیان لیا گیا۔ بلاقی نے بتایا:'' و ہ دوآ دمی تھے۔ایک ادھیڑعمر کا گنجا تھا۔اس کے گال پرموٹا تِل تھا ، جب کہ د وسرا ایک نو جوان تھا۔''

تھانے دار بولا:'' ہم تفتیش شروع کر رہے ہیں۔تم ایک ہفتے تک قصبے سے با ہر نہیں جا کتے ۔''

بلاتی پریشانی سے بولا: ''میری آج ہی ایک کسان سے بات ہوئی ہے۔اسے آ لو کی بوریاں شالی قصبے جیجنی ہیں۔''



ماه ناميه بمدرد نونهال

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

' ، نہیں ،تم قصبے سے قدم با ہرنہیں نکال سکتے نہ بیمیرا تھم ہے۔ اب یہاں سے جا سکتے ہو۔''تھانے دارنے حکم ٰدیا۔

بلاقی خاموشی ہے اُٹھ کر باہرنکل گیا۔اس کے دوستوں نے جب پابندی کا سنا تو کہنے لگے کہ وہ اپنا کا م کرتا رہے ، تھانے دار کو پتانہیں چلے گا ،لیکن بلا تی نے کہا کہ وہ قانون کی ہمیشہ 'یا بندی کرتار ہا ہے۔

ا کیہ ہفتے بعد وہ تھانے پہنچا، اسے دیکھ کرتھانے دار کا منھ بن گیا۔ بلاتی بولا: '' جناب! آپ کی تفتیش کہاں تک پینجی ؟''

تھانے دار رعب دار کہے میں بولا: '' ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ قصبے کا سالا نەمىلائھى شروع ہونے والا ہے ،ہمیں اس کے بھی انتظامات کرنے ہیں۔'' ''آپ نے ان لوگوں کے 'ا کے بنوا کر پڑوسیوں کو دکھائے ؟'' بلا تی بولا۔ '' سراغ رساں بننے کی ضرورت نہیں ، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔'' تھانے دارغصے سے بولا۔

بلاتی نے کہا: ''ٹھیک ہے، آپ کا جودل جا ہے کریں ، آج میری پابندی ختم ہوگئی۔'' '' ہرگزنہیں ،تم پرایک ہفتے کی اور پابندی لگائی جار ہی ہے۔' تھانے دارگر جا۔ " بيتوزيادتي ہے، مجھے بتائيں آپ نے پورے ہفتے كيا كام كيا ہے؟" بلاتي

'' یہ ہم نہیں بتا کتے ہم کو چوان ہو، کو چوان ہی رہو اور اب جلتے پھرتے نظرآ ؤ۔' بلاقی ما یوی ہے اُٹھ کر یا ہرنکل گیا۔



ماه ناميه بمدر د نونهال

بازار میں کسی نے اسے بتایا کہ نیا تھانے دارگشتی کے مقابلے ویکھنے کا بہت شوقین ہے۔ وہ میلے میں ہونے والے مقابلوں کی تیاری کررہا ہے۔ آج کل اس کا زیا دہ وفت اکھاڑے میں گزرتا ہے۔ بلاقی سوچ میں گم آ گے بڑھ گیا۔ پچھ دور چل . كرايه ا بنا مصور د وست راجر ، اسٹول پر بنیڤا نظر آیا۔ بلا قی كو د مکھ كر و ہ چېكا: '' آؤ میاں بلاتی! آج شمصیں بھی اپنی تصویر بنوانے کا خیال آبی گیا۔''

وہ کئی د فعہ بلاتی سے تصویر بنوانے کا کہہ چکا تھا۔ بلاتی پیھیکی می ہنسی ہنس کر بولا: '' ' منہیں میں کسی اور کام سے آیا ہوں ۔ مجھے دولوگوں کے خاکے بنوانے ہیں۔'' جب خاکے بن گئے تو راجرنے پوچھا: ''بیکون ہیں؟ تم پریٹان نظر آرہے ہو؟'' '' یہ چور ہیں۔ان کی وجہ سے جھ پر قصبے سے باہر جانے کی پابندی لگ گئی ہے۔''بلاقی بولا۔

'' تم جج صاحب کے پاس جاؤ ، وہ شمیں جانتے ہیں، ضرور مدو کریں گے۔''راجرنے مشورہ دیا۔

بلا تی بولا:''نہیں میں بھی ذاتی کام سے ان کے پاس نہیں گیا۔ مجھے یہ اچھا '''

'' خوب! ان باتوں کی وجہ سے تو میں شمصیں تصویر بنوانے کے لیے کہتا ہوں ۔ سنو! تمھاری تصویر بنا کرمیرا شاربھی بڑے مصور وں میں ہونے لگے گا۔'' راجرنے کہا۔ بلاتی جھلاکر بولا:''میرے چہرے میں کیا ہے؟ ہرمحنت کش کا چہرہ ایسا ہی ہوتا ہے۔'' '' ہاں، کیکن اکثر ان میں ایمان داری ،حوصلہ مندی اور دوسروں کے کام آنے

۲۲ ایریل ۱۵۱۰۲ عیسوی

ماه ناميه بمدر د تونيال

#### W/W/W PAKSOCIETY COM

کا جذبہ نظر نہیں آیا۔تمھارے چہرے سے ایک روشنی پھوٹتی ہے جو ..... 'راجرنے کہا۔ '' بس بس زیا د ه خوشا مدنه کرو ۔'' بیر کہه کر بلاقی و ہاں سے اُٹھ کر چل دیا۔ اس نے خاکوں کی اُجرت چیکے سے ایک برش کے نیچے رکھ دی تھی، کیوں کہ راجر ہر گز اس سے میں لیتا۔

راجر چلا یا:''یقین کرو، په بات سے ہے۔''

بلا تی خاکے لے کرعلاقے میں پہنچا اور برابر والے مکان پر دستک دی۔ ایک عورت نے دروازہ کھولا اور غصے سے بولی:'' مجھے پچھ نہیں خرید نا۔''

'' معاف شيجيے گاميں کچھ بيچے نہيں آيا۔''

" کھر کیوں میرا وروازہ بجایا ہے؟ یہاں سے چلتے بنو،تم مجھے شکل سے چور

أَ عَلَى لِكُتِّ ہو۔"

بلا تی گھبرا کر بولا:'' میں اپنے پچھار شنے داروں کی تلاش میں ہوں۔ان کی شکلیں ایسی ہیں۔''اس نے جلدی سے خاکے آگے کر دیے۔

'' عورت بھٹا کر بولی:'' ہیکسی کو ڈھونڈنے کا کون سا طریقہ ہے، میں نے

انھیں کبھی نہیں دیکھا۔''اس نے درواز ہ زورسے بند کر دیا۔

بلاقی نے آہ مجری اورشرمندہ ہوکرسر کھجانے لگا۔ پہلے گھر میں ہی جھاڑ بڑگئی تھی۔ ابھی دونوں جانب دس کھروں میں بھی جانا تھا۔ آخروہ ہمت کر کے آگے بر ھا۔ اس نے ہر در وازے پر دستک دی۔ پچھلوگوں نے ناراضگی سے اور پچھ نے ا خلاق ہے بات کی ،لیکن کوئی بھی خاکوں کونہیں پہچانا۔ بلاتی بہت تھک گیا تھا ،لیکن

ایریل ۱۵ ۲۰۱۵ عیسوی



ماه ناميه مدر د نونيال

#### W/W/W.PAKSOCIETY.COM

اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ان میں ایک مکان بالکل بند تھا۔ بلاقی نے مے عزم کے ساتھ مکان کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ دروا زے پر تا لا لگا ہوا تھا۔ اس نے کھڑ کیوں پر تسمت آ ز مائی۔ وہ بھی بند تھیں ،لیکن ایک کھڑ کی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ ڈ ال کر چنخنی کھول لی۔اندر دھول اور جالے نظر آر ہے تھے۔ بلاقی کو خیال آیا کہ اس طرح کئی کے گھر میں داخل ہونا ٹھیک نہیں ،لیکن مجبوری تھی۔ وہ اُچیل کر کھڑگی پر چڑنھا اور اندراُ تر گیا ،لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ آخر مایوس ہوکر باہر آیا اورسوچ میں تم چاتا ہوا بچھلے جھے میں نکل آیا۔ بچھلی دیوار کے ساتھ درختوں کا ایک جھنڈ تھا ،جس سے مکان کا ایک حصہ حجے گیا تھا۔ دیواروں پر بیلیں بھی چڑھی تھیں۔ بلاقی درختوں کے درمیان سے آگے بڑھا۔وہاں اندھرا چھایا ہوا تھا۔اچانک اسے ایک درخت کے پیچھے دیوار میں ایک چھوٹا دروازہ نظر آیا۔ اس نے پُر خیال انداز میں گرون ہلائی ۔ در وان ہے پرمٹی جمی ہوئی تھی ۔لگتا تھا عرصے سے بند ہے۔ بلاتی زبین کا جائز ہ لینے لگا۔ آخر اے ایک تازہ نشان نظر آیا۔ ایسا لگتا تھا کسی نے دروازہ کھولا ہے۔ اس کے چبرے پرمشراہٹ آگئی۔اس نے بیلیں اور پتے ہٹائے اور درواڑہ کھول کر تجچیلی گلی میں نکل آیا۔ وہ ساتویں شاہراہ تھی ۔اس کا دل کہہ رہا تھا کہ چور و ہیں کہیں جھے ہوئے ہیں۔ وہ کھ دیرگی کا جائزہ لیتار ہا پھرواپس لوٹ گیا۔

ا گلے دن بلاتی صبح سوریہ ہے ہی وہاں چلا آیا اورایک گھر کے باہر گھنی جھاڑی میں حجیب کر بیٹھ گیا۔ وہ ایک موٹی چا در بھی ساتھ لایا تھا۔گلی میں ابھی ساٹا تھا۔ اس وقت ایک سبزی فروش آواز لگا تا ہوا آیا۔ پچھلوگوں نے اس سے سبزی خریدی۔

ايريل ۱۵ ۲۰۱۹ عيسوي



ماه نامه بهدرد نونهال

W/WW.PAKSOCIETY.COM

بلاتی انھیں غور سے دکھے رہا تھا۔ جھاڑیوں میں چھپنا آسان نہیں تھا۔ موٹی چیو نیاں اور گرگٹ اِ دھراُ دھر بھا گئے پھر رہے تھے۔ پھرایک خوف ناک کتا بھی آ نکلا۔ بلاتی نے جلدی سے اپنے او پر چا در ڈال کی اور زمین سے چپک گیا۔ کتا کچھ دیراس کے قریب رکارہا، پھر بھونک کرآ گے بڑھ گیا۔ بلاتی پھر گرانی کرنے لگا۔ لوگ اب اپنے کا مول پر جانے گئے تھے۔ بلاتی انھیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ آخروہ کام یاب ہوا، تیسر سے گھرسے وہ گئجا آدی موٹر سائیل پر باہر نکلا اور تیزی سے روانہ ہو گیا۔ بلاتی تنے خدا کاشکرا دا کیا اور تھانے کی طرف چل دیا۔

بلاقی تھانے پہنچاتو وہاں تھانے دارمیٹنگ میں مصروف تھا۔ بلاقی ایک گھنٹے تک انظار کرتارہا۔ آخرتھانے دارباہر آیا۔ بلاقی نے کہا:''میں نے چوروں کاسراغ لگالیاہے۔'' تھانے دار نے حقارت سے اسے دیکھا اور بولا:'' میرے پاس ابھی بالکل وفت نہیں ہے۔'' یہ کہہ کروہ باہرنکل گیا۔

بلاتی نے افسوس سے گردن ہلائی اور بڑ بڑایا:'' دوست! تم اپنا کام کرنا جا ہتے ہی نہیں ۔''

وہ کوئی ترکیب سوچتے ہوئے گھر لوٹ رہا تھا کہ راستے میں اسے اپنا ایک
کو چوان دوست نظر آیا۔ وہ دوسرے قصبے میں کام کرتا تھا۔ بلاتی اسے دیکھ کر چونک
اُٹھا۔ اس نے کو چوان کو چائے کی دعوت دی۔ دونوں چائے خانے میں آ بیٹھے۔
اِدھراُ دھرکی باتوں کے بعد بلاتی نے اس کے دہاں آنے کا سبب پو چھا۔ وہ بولا:
''یہاں سے پچھ سامان لے کر جانا ہے۔ ایک آدمی نے مجھے بلایا ہے۔ اس کا کہنا ہے

ایریل ۱۵ ۲۰۱۵ عیسوی

44

ماه نامهٔ بهدر د نوتهال

کہ اس قصبے کے کو چوان ہے ایمان ہیں۔ٹھیک طرح کا منہیں کرتے۔'' '' ہاں میں سمجھ گیا۔ وہ ایک گنجا آ دمی ہے۔ اس کے منھ پر تیل ہے اور وہ

ساتویں شاہراہ پررہتا ہے۔''بلاتی نے ہوامیں تیر چھوڑا۔

'' ہاں ،لیکن تم اسے کیسے جانتے ہو؟'' کو چوان نے پوچھا۔

بلا تی پُر جوش کہجے میں بولا: '' وہ کچھون پہلے ایک کو چوان سے جھکڑ رہا تھا۔ میں

نے چے بچاؤ کرایا تھا۔اس کا کہنا تھا کہ میں ابتم لوگوں ہے کا منہیں کراؤں گا۔''

'' احجاء ای لیے اس نے مجھے بلایا ہے۔'' کو چوان نے کہا۔

بلا تی نے یو چھا: ''ہاں ، ہم کب اس کا کام کرو گے؟''

کو چوان نے کہا:''کل شبح دس بجے۔''

'' ٹھیک ہے کل سے میلا بھی شروع ہور ہاہے ، راستے پر بہت ہجوم ہو گا۔تم بھھی ذ را دھیان ہے جلانا۔''بلاقی بولا ، پھروہ وہاں ہے اُٹھ گیا۔

د وسرے دن وہ پھر جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک کمبا ڈیڈ ا بھی لا یا تھا۔ دس ہجے بلاتی کے دوست کی بھی گلی میں داخل ہوئی اور تیسر ہے گھر کے آ گے آ کررک گئی۔ بلاقی تیار ہوگیا۔ درواز ہ کھلا اور وہ دونوں چور کیڑے میں لپٹا پیا نو با ہر نکال لائے۔ وہ تیزی سے بھی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ بلاقی اُنچیل کر جھاڑیوں سے باہرآ گیااور چلآ کربولا:''رکود وستو!ایسی بھی کیا جلدی ہے؟'' وہ اس کی آ وازس کرا مچل پڑے۔ بلاقی ڈنڈ الہرا تا ہوا ان کی طرف بڑھ ر ہاتھا۔ان کے منھ حیرت سے کھلے تھے۔ پھروہ چونکے اور دونوں نے مل کر بلاقی پر

ايريل ۱۵ ۲۰۱۵ عيسوي



حملہ کیا۔ بلاقی لاٹھی جلانا جانتا تھا۔ وہ تیزی سے ڈنڈا گھمانے لگا۔ وہ دونوں بلاقی کے نز دیک نہیں آپار ہے تھے۔

بلاقی بولا: '' تم لوگوں کی وجہ سے میں نے بہت پریشانی اُٹھائی ،ابتم بھی تھوڑی تکلیف برداشت کرو۔''

ڈ نڈاگھوم کر شنج کے سر پرلگا، وہ چکرا کر گرگیا، پھرلڑ کے کا بھی یہی حشر ہوا۔ بلاقی ، کو چواک سے بولا:'' دوست میں تمھا را نقصان پورا کروں گا۔ انھیں باندھنے میں میری مددکرو۔''

دونوں نے مل کران کے ہاتھ پاؤں باند ھے اور وہاں سے روانہ ہوگئے۔

اُ دھر تھانے کے باہر اخباری نمائند ہے بھی موجود تھے۔افعیں بلاتی نے خط کے ذریعے
سے بلایا تھا، کیکن تھا نے دار غائب تھا۔ وہ انظار کرنے گئے۔ بچھ دیر بعد تھانے ار
آ پہنچا اسے پتا چل گیا تھا کہ پیا نو کے چور پکڑے گئے ہیں، لیکن اخباری نمائندوں کو
د کیھ کراس کا منھ لٹک گیا۔ وہ سارے رائے پلان بنا تا آیا تھا کہ کس طرح اس کام یا بی
کواپنے کھاتے ہیں ڈالے گا۔ بلاتی کو وہ دو دھ میں ہے کھی کی طرح تکال پھینکنا چاہتا
تھا۔ خیرسب اندر داخل ہوئے۔ بلاتی نے بتایا کہ اس نے چوروں تک پہنچنے کے لیے
تھا۔ خیرسب اندر داخل ہوئے۔ بلاتی نے بتایا کہ اس نے چوروں تک پہنچنے کے لیے
کیا کیا پاپڑ بہلے۔ وہ اخباری نمائندوں سے مخاطب تھا۔ تھائے دار منھ لاکائے بیشا
تھا۔ بلاتی نے کہا: '' دوستو! ان چوروں تک پہنچنا پچھ مشکل نہیں تھا، لیکن اس کے لیے
ضروری تھا کہ آ دمی اپنچ کام سے مخلص ہوا ور اپنے فرض کو ٹھیک طرح ادا کرے۔''
چوروں نے اپنچ جرم کا اقر ارکر لیا۔انھوں نے بتایا کہ پیا نو کا سودا ہو چکا تھا۔

ايريل ۱۵ ۲۰۱۹ عيسوي



ماه تامه بمدرد نونهال

جیسے ہی وہ دوسرے قصبے میں پیانو پہنچاتے ،انھیں پیپےمل جاتے۔اخباری نمہائندے بلا تی سے سوالات کررہے تھے، جن کا جواب وہ خوشی خوشی دیے رہا تھا۔ پھروہ چہک کر بولا:'' جناب تھانے دار صاحب! بحین میں مجھے موسیقی کا بہت شوق تھا۔ میں نے سیھی ... بھی تھی۔ کیا آپ مجھے اس عظیم پیا نو پرایک دھن بجانے کی اجازت ویں گے؟'' تھانے دارغصے سے اسے دیکھنے لگا۔

كو كى بولا: ''بلا تى ! تم اس پركيسى دُهن بجانا جا ہتے ہو؟ ''

بلا قی بولا:'' میں ان فرض شناس لوگوں کوخراج تحسین پیش کرنا جا ہتا ہوں ، جو مجھی اینے فرض سے غافل نہیں ہوتے تھے،افسوس آج وہ ہم میں موجو دنہیں ہیں۔ لوگ اس کے طنز کو بمجھ کرمسکرانے لگے۔ تھانے دار کا منھ کچھاور لٹک گیا تھا۔

پھرسب و ہاں ہے اُٹھ گئے۔ چوروں کوجیل بھیج دیا گیا تھا۔

ا گلے دن تھانے دارکواعلا حکام کی جانب سے ایک خط موصول ہوا، جس میں ا ہے سخت ڈ انٹ ڈ بٹ کی گئی تھی ، ساتھ ہی تباد لے کے احکامات بھی تھے اور اس کا عہد ہ بھی تم کر دیا گیا تھا۔ ایک خط میاں بلاقی کو بھی ملاتھا۔جس میں اس کی خوب تعریف کی گئی تھی ۔ ساتھ ہی اسے پیش کش کی گئی تھی کہ اگروہ جا ہے تو اسے خفیہ پولیس میں عہدہ دیا جاسکتا ہے۔ خط پڑھ کر بلاقی ہنس پڑا۔ اس نے جواب میں لکھا تھا: '' جناب! میں پیدائشی کو چوان ہوں ، میزایا پ بھی ایک کو چوان تھا۔ مجھے اپنا کا م بہت پند ہے آپ کی پیش کش کاشکر ہے۔

公公公

MY ماه ناميه بمدر د نوتبال ايريل ١٥١٥ ٢٠١٥ عيسوي

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ضياء الحن ضيا

كتاب سے پیار

یارے بچو! دنیا میں ہوتا ہے نام کتابوں سے

سے ہے دیکھو بن جاتا ہے بگرا کام کتابوں سے

پڑھنے والے سارے جہاں میں اُونچار تبہ یاتے ہیں

يجيتاتے ہيں آخر وہ جو پڑھے بنا رہ جاتے ہيں

علم جو حاصل كرلوك تو ألجهن حل موجائ كى

بيِّو! كتابول بى كى روشى تم سب كے كام آئے گى

وُنیا بھر کی معلومات کتابوں ہی سے ہوتی ہے

اک اک حرف مجھ کر پڑھنا، اک اک حرف ہی موتی ہے

جس کو کتابوں ہے ہے اُلفت عالم وہ بن جاتا ہے

ونیا بھر میں بہت ہی اچھا آدمی وہ کہلاتا ہے

ضیا کتابیں پڑھتے رہنا، ذہن گشادہ ہوتاہے

منزل تک جانے کے لیے روش اک جادہ ہوتا ہے

اپریل ۱۵-۲۹ عیسوی



ماه ناميه بهدر د نونهال

PAKSOCIETY1; f PAKSOCIETY

زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیے اور اچھی اچھی مختصر تحریریں جو آپ پڑھیں، وہ مان لقل کر کے یا اس تحریر کی فوٹو کا پی جمیں بھیج دیں، مراين تام كے علاد و اصل تحرير لكھنے والے كانام بھى ضرور لكھيں۔

علم در نيج

### سورة الكوثر

مرسله: افراح سجاد، راولیندی سورة الكوثر قرآن تحيم كى سب سے چھوئی سورت ہے جب کہ سورۃ البقرہ سب سے بروی سورت ۔اس سورت میں نبی کریم پراللہ کے فضل وانعامات کا بیان ہے۔آپ کے صاحب زارہ کے انتقال پر کفارنے آ ہے کو بے نام ونشان ہونے کا طعنہ دیا۔ اس پر پیسورۃ نازل ہوئی جس میں آپ کے دشمنوں کے بے نام ونشان ہونے کی خبر دی گئی ہے اور آپ کو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے نماز اور قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔

حفزت خواجه حسن بفرئ مرسله: عائشه محمه خالد قريشي بتكفر

كها يك مرتبه دن و صلے ميں نے ايك بيح کو دیکھا جو تمع ہاتھ میں لے کر جارہا تھا۔ میں نے اسے روک کر یو چھا'' بیٹے! تم بناسکتے ہو بیروشن کہاں ہے آ رہی ہے؟" لڑ کے نے میراسوال سنتے ہی پھونک مار کرشمع بجها دی اور کها: '' کیا آپ بتا کتے ہیں کہ روشن کہاں چلی گئی؟ تو ہیں بتا دوں گا كەردىشى كہاں سے آرہى تھى \_'

خواجه حسن بصری کہتے ہیں کہ میں اس لڑ کے کا جواب س کر لا جواب ہو گیا۔

## علامه اقبال اور بدتمامكان

مرسله: سيده اريبه بتول ، كراچي ۱۹۲۲ء میں اقبال ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ مکان بدنما اور خت حالت میں تھا۔ کرانیہ بھی نونے دو سو حضرت خواجہ حسن بھریؓ فرماتے ہیں رہے،جو کہ اس زمانے میں بہت زیادہ تھا۔

ايريل ١٥١٥ عيسوي

ماه نامه بمدرد نوتبال

#### WAWAY PAKSOCIETY COM

بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوسکتا ہے۔ علامہ اقبال دور حاضر میں اسلام کی بہترین تشریح کرتے تھے، کیوں کہ اس ز مانے میں ان سے بہتر اسلام کوکسی نے نہ سمجھا۔ مجھے فخر حاصل ہے کہ ان کی قیادت میں ایک سیاہی کی حیثیت ہے کا م کرنے کا موقع ملا۔ میں نے ان سے زیادہ و فا دار، ر فیق واسلام گاشیدانی نہیں دیکھا

كياآب جانة بين؟

مرسله : زين على ، بعثائي كالوني ، كراجي 🖈 بچھو اپنی مال کو مار کر پیدا ہوتا ہے۔ 🖈 نیوزی لینڈ میں سانپ نہیں پائے جاتے۔ 🖈 کتے کوسرخ اور سبزرنگ نظرنہیں آتا۔ 🖈 سفید ہاتھیوں کی زمین تھائی لینڈ کو کہتے ہیں۔

دوستوں میں کسی نے آپ سے کہا: ' حضرت! یہ مکان کسی بھی وقت گرسکتا ہے۔'' علامہ اقبال نے اس شخص کی بات اطمینان سے سی اور جواب دیا:'' ہاں! پیر مکان میری دعاؤں سے قائم ہے۔''

یو چھا گیا:''آ پاتنا کرا پھی دیتے ہیں اس مکان کا ، ای کرائے میں اس ہے بہتر مکان مل سکتا ہے۔''

ا قبال نے جواب دیا:''خوب! آپ تھیک کہتے ہیں الیکن آپ کونہیں معلوم کہ پیر مکان ایک ہندو ہیوہ کا ہے، جس کے بچوں کی گزر او قات ای مکان کے کرائے پر ہے اور مجھے میہ مکان خالی کرنے یا کراہیہ مم کروانے میں شرم آتی ہے۔'' علامها قبال قائداعظم كي نظرمين

مرسله : زينب ناصر، فيمل آباد ایک موقع پر قائد اعظم نے کہا کہ کا اصلی ہیرایانی میں نظر نہیں آتا۔ علامہ اقبال نے آپ کے سامنے ایک 🌣 ''مدینتہ الاولیاء''یا کتان کے شہر واضح اور سیح راستہ رکھ دیا ہے، جس سے ملتان کو کہتے ہیں۔

ماه تامیه مدرد نونهال ۱۳۵۰ ایریل ۲۰۱۵ عیسوی



#### W/W/W PAKSOCIETY COM

د کھے آج کیا ہور ہاہے۔ مستفتل نے زور دے کر کہا: '' تو پیر خیال نہ کر کہ کل تو نے کیا ، کیا تھا اور آج تُونے کیا کیا ہے۔ آج کی زندگی تو گزر جائے گی تُوکل کی سوچ اور ایساعمل کرکہ میں تیرے لیے روشن ہو جا وُ ں۔ عقل نے انسان کو اُلجھنوں سے نكالتے ہوئے كہا:'' اے انسان اگر تُو کام یا بی جا ہتا ہے تو نتیوں کو پیش نظر رکھ کرزندگی گزار \_''

سنهر ہے حروف

مرسله: روبینه ناز، کراچی شاه عبداللطيف بهثائي كہتے ہيں: ''اگر کسی کے ساتھ و فاکر نی ہوتو ساحل پر لگی گھاس کی طرح کرو۔ جب بھی کوئی ڈ و ہے ہوئے اس کا سہارا لے تو وہ اس کو حال نے کہا:'' تُو ماضی اورمستقبل کو بچالیتی ہے۔ یا خودبھی کنارا حجوز کر ساتھ

ميرى كريا

مرسله: منابل فاطمه، حيدرآ باد میری گزیا دیکھیں آپ نام نه اس کاپوچیس آپ نیلی آئیس ، بھورے بال ہونٹ گلائی ، گورے گال گردن تیلی ، چھوٹی ناک سیز دویشه ، سُرخ فراک سینڈل اس کی واہ جی واہ او نجی ایر هی ، رنگ ساه بچے پر رکھ کر اپنا ہاتھ رات کو سوئے میرے ساتھ ماضي \_حال \_منتقبل

. مرسله : اربیهانصاری ، کراچی ماضی نے چیکے سے انسان سے کہا:

'' تُو مجھے یا د کر میں تیری زندگی بنادوں گی۔''

چھوڑ اور سے مت سوچ کہ کل کیا ہوگا، سے ڈوب جاتی ہے۔"

۲۰۱۵ ایریل ۱۵۱۰۲ عیسوی



ماه نامه بهدر د نونهال

#### WAW PAKSOCIETY COM

ہے زمین پر بھی روشنی ہو جاتی ہے۔ جاند کے بڑھنے اور کم ہونے کی وجہ سے اس کی روشنی میں بھی فرق پڑتار ہتا ہے۔

مرسله: تورالحدى اشفاق،مير پورخاص 🖈 جب کوئی انسان کسی ہے دوئی کرتا ہے تو گویا وہ دوست کا محافظ بن جاتا ہے۔ 🖈 ٹا قابلِ اعتاد دوست سے تنہائی بہتر

🖈 فضول بحث بہترین دوست سے جدا کردیتی ہے۔ 🖈 تمهارا عیب بتانے والا تمهارا حقیقی

د وست ہے۔ 🖈 دوست کی محبت آ زمانے کے بجائے این محبت آ ز ماؤ ، جواینے دوست کو چھوڑ تا ہے وزہ دشمن کوقوت دیتا ہے۔

公公公

ماه ناميه بهدر د نونهال

تحريه: مشتاق احديوسفي مرسله: فا كهه عماسي ، ناظم آ با د ، كرا چي سانپ کا زہر کینچلی میں اور بچھو کا وُم میں ہوتا ہے۔ پھو کا زہر ڈیک میں ہوتا ہے اور یا گل کتے کا زہر زبان میں ہوتا ہے ۔ انسان واحد حیوان ہے جو اپنا زہر ول میں رکھتا ہے۔

مشاق احد يوسفى كى كتاب "آب كم" سے

مرسله: ارسلان الله خان ، حيدرآ باد جا ند نظام مشی کا ایک اہم رکن ہے۔ جاند زمین کا سب ہے قریبی سیارہ ہے۔ یہ زمین ہے تقریباً دولا کھ جالیس ہزارمیل ے فاصلے پرخلامیں گردش کررہا ہے۔اس کا قطر دو ہزار ایک سوساٹھ کمیل ہے۔ پیر سوج کی روشنی میں چیکتا ہے اور اس کی چک کاعکس زمین پر پڑتا ہے، جس کی وجہ

ايريل ۲۰۱۵ عيسوي

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN









یکا یک انجینئر نے افسر سے کہا: ''سر! مجھے اپنا کوٹ لینے جانا ہے۔'' ا فسرنے پوچھا: ''کوٹ آپ کہال جھوڑ آئے بیں؟"

الجينر نے کہا: ' کراچی میں۔'

موسله: زينب ناصر، فيمل آياد

😊 ایک عورت نے ڈاکٹر سے فون پر کہا: "ڈاکٹر صاحب! میرے شوہر کے گلے میں سلائی مشین کی سوئی مچھنس گئی ہے۔ پلیز جلدی ہے آئیں۔"

ڈ اکٹر:'' گھبرانے کی بات نہیں ۔ میں يا في منك من تا بول - "

دومنٹ بعد عورت نے ڈاکٹر کو دوبارہ فون کیا:'' ڈاکٹر صاحب!اب آنے کی تکلیف نه کریں، جھے دوسری سوئی مل گئی ہے۔' موسله : محدا ما عيل عبدالرشيد، كرا جي

😉 ایک پڑیل ہوئی پارا گئی اور بال ورست کرنے کے لیے کہا۔

😉 ایک صاحب فرانس سے لوٹے تو خوب مز لے کر اپنے دوستوں کو فرانس کی باتیں سنائیں۔ ان کے ایک دوست نے یوچھا: " بيه بتائي كه آپ كوفرانسيسي نه جاننے كى وجه ہے کوئی پریشانی تونہیں ہوئی۔''

انھوں نے کہا و نہیں مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی ، البتہ جن لوگوں نے مجھ ہے بات چیت کی ان کو بہت تکلیف ہوئی۔''

موسله : الوني توريم، مرى

🖭 مریض: ڈ اکٹر ہے:'' ڈ اکٹر صاحب! آپ نے جو دوالکھ کر دی تھی وہ کہیں نہیں

ڈ اکٹر:'' اوہ! میں دوا تو لکھنا ہی بھول گیا، بہتو میرے دستخط ہیں۔''

عوسله : عبيدالحن ،حيدرآ ياد

🕲 ایک انجینر گلگت کے علاقے میں سوک بنانے کے کام کی تگرانی کررہا تھا۔ سر دی کا موسم تھا۔ برف گرر ہی تھی۔

ايريل ۱۵-۲۰ عيسوي

ماه نامه بهدروتونهال

بیومیش نے اس کی طرف و تھے بغیر یا کنیں ہیر کے دیے ہیں ۔'' کہا:" بعد میں آنا ،ابھی وفت نہیں ہے" صود : مبك اكرم ، ليا فت آباد چڑیل نے کہا: "اپنا سریمیں رکھ کر 😅 خاتون نے دکان میں سوئٹر کو جار ہی ہوں۔ بال کاٹ دینا۔ سر بعد میں اُلٹ ملیٹ کر دیکھنے کے بعد یوچھا:'' کیا آكرلے جاؤں گی۔" اسے بارش میں بھی پہن سکتے ہیں؟'' بیان کر بیونیش نے چریل کی طرف وو کیوں نہیں!" سیز میں نے کہا: دیکھاا ور بے ہوش ہوگئی۔ ''سویٹر بھیٹر کی اون سے بنایا گیا ہے۔ آ ب نے بھی کسی بھیڑ کو بارش میں چھتری

مرسله : ماوتور ایرار، انک

😉 ایک سیز مین نے ایک اوکی کو سینڈل کی قیمت یا نج سوریے بتائی ، مگرلز کی کے یاس صرف تین سوریے تھے۔لہذا اس نے وہی ریے سیلز مین کو دیے اور كها: " باقى دوسور يكل آكرد سددول گی۔''سیلز مین نے رہے لے کرسینڈل کا ڈیالڑ کی کے حوالے کر دیا اور وہ چلی گئی۔ دكان کے مالک نے سیز مین برغصہ كرتے ہوئے كہا: "مم بہت بے وتوف ہو،اب وہ مجھی نہیں آئے گی۔'' ضروراً عے گی ، میں نے اے دونوں جونے موسله: کول فاطمہ اللہ بخش ، لیاری ٹاؤن

لے کرتو جانے نہیں دیکھا ہوگا؟'' موسله: وجيد تين، تارته كرايي

😉 ایک صاحب پیاس سال سے گاؤں میں ایک ہی مکان میں رہ رہے تھے۔ایک روز وہ اچا تک برابر میں خالی ہونے والے مکان میں منتقل ہو گئے۔گاؤں کا اكلوتا اخبارى ربورٹروجہ يو چھنے کے ليے ان کے پاس جا پہنچا۔

''بس کیا بتا وُں۔'' وہ صاحب ٹھنڈی سانس لے کر بولے ۔" خانہ بدوشی کی سیلز مین نے مسکراتے ہوئے کہا: ''وہ عادت مجھے چین سے تہیں بیٹھنے دیتی''

۳۹ ایریل ۲۰۱۵ عیسوی

ماه تاميه بهدر د نوتهال

WWW.PAKSOCIETY.COM

جہاں خوا تین بیٹھی تھیں۔ جن کو د کیھتے ہی خوا تین کی چینیں نکل گئیں۔ ایک بزرگ خاتون نے ان سے وضو کرنے کے لیے کہا۔ خوا تین وضو کرکے آئیں تو جن کی چینیں نکل گئیں۔

مرسله : همله محرطا برقريش ، تواب شاه

و دوعورتیں پیڑے نیچے بیٹھی بہت دیر سے باتیں کر رہی تھیں۔ اچا تک پیڑ سے ایک آم نیچے گریڑا۔ ایک عورت جیران ہوکر ہولی: ''جنوری کے مہینے میں آم؟'' آم چوکر بولا:''تمھاری باتیں سن س

هوسله: مريم عبدالرب، جكه تا معلوم

کر کیک گیا ہوں۔''

ف مالک مکان (کرائے دار ہے): ''آپ کے بیٹے نے اس کمرے کی ساری دیواریں پنسل سے خراب کردی ہیں '' کرائے دار:''آپ ہی نے تو کہا تھا کہ بیڈرائنگ روم ہے ''

> موسله: اسفندیار، تواب شاه ۱۰ ۱۲ ۱۲ ۱۲

کلاس میں استاد نے شاگرد ہے کہا:

''تمھاری پتلون کی ایک جیب میں ایک ہزار

ریداوردوسری جیب میں دو ہزارر یہ ہوں

تو تمھارے پاس کل کتنے رویہ ہوئے؟''
طالب علم نے گھبرا کر جیبوں میں ہاتھ
ڈالتے ہوئے کہا: ''کہیں میں ابو کی پتلون
قرایت ہوئے کہا: ''کہیں میں ابو کی پتلون
تو نہیں پہن کرآ گیا۔''

مرسله: سيده اريبه بنول ، لياري ثاؤن

ایک آدمی کراچی سے پیٹاور جارہاتھا۔
راستے میں بس رکی۔ وہ پانی لینے چلاگیا۔
اتنے میں دوسری بس آگئ جو پیٹاور سے
کراچی جارہی تھی۔ وہ اس بس کی حجت پر
بیٹھ گیا۔ اس نے بنچے کھڑکی میں بیٹھے ایک
آدمی سے پوچھا: ''کہاں جارہے ہو۔ اس

وہ کہنے لگا:''واہ سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ ینچے والے کراچی جارہے ہیں اور اویر والے بیٹا ور۔''

مرسله: رملدر بحاب، بهاول بور

ع شادی کی ایک تقریب میں جن آگیا،

ایریل ۱۵۱۰ عیسوی



ماه نامه بمدرد نونهال

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety





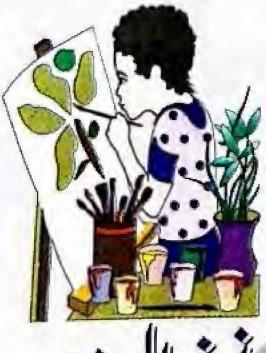



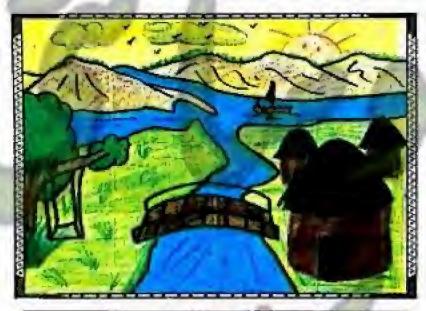









[سیده اربیه بنول، لیاری ] [عبهر کامران، اور نگی ٹاؤن ] [ فاربیصهیب، ناظم آباد

ايريل ۱۵ ۲۰۱۵ عيسوي



ماه نامه بمدرد نونهال



بلاعثوال انعامي كهاني محرشا بدحفيظ



اس مکان میں داخل ہوتا ،اس کے لیے بہت آسان ثابت ہوا۔ یہاں کوئی ا نا ڑی چور بھی آ سانی ہے گھس سکتا تھا۔ مکان کی ایک کھڑ کی کھلی تھی ۔ وہ اُ حچیل کر کھڑ کی پر چڑھا اور اندر جھانکنے لگا۔ اس کی آئکھیں چند کمحوں میں کمرے کے ا ندهیرے سے مانوس ہوگئیں۔وہ احتیاط سے اندرکود گیا۔ بیخواب گاہ تھی۔وہ دیے قد موں آ گے بڑھااور چھوٹی می ٹارچ سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ا سے اپنے مطلب کی کوئی چیزنظرنہیں آئی۔وہ دوسرے کمرے میں آگیا۔اتفاق سے دوسرے کمرے کا دروازہ بھی بندنہیں تھا۔ یہاں اے ایک الماری دکھائی دی۔ اس نے ہنڈل گھمایا ،

12 to 10 1/21 mes



ماه ناميه بهدر د نونهال

لیکن الماری میں تالا لگا ہوا تھا۔ وہ ابھی اس میدان میں نیا تھا،لیکن اس نے اپنی چوری کی ابتدا ماہرانہ انداز میں کی تھی۔ اس کا اصول تھا کہ جس گھر میں چوری کرو، پہلے الماریوں کی تلاشی لو، پھرکسی اور چیز پرنظر ڈالو۔ وہ الماری کھو لنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ تالا خاصا پیچیدہ معلوم ہوتا تھا۔ خاصی مشقت کے بعد بھی نہ کھلا۔ اس کی پیٹانی بھیگ گئی۔اس سے پہلےاسے کوئی الماری کھو لنے میں اتنی دِقت نہ ہوئی تھی ، مگروہ ایک ماہر کاری گرتھا۔ اس نے بیٹانی سے پسینا یو نچھا اور دوبارہ کام میں

اس نے ہمت ہارنانہیں سیکھا تھا۔اس کی محنت را پرگاں نہیں گئی اور تا لا ایک ہلکی سے کلک کے ساتھ کھل گیا۔ اس نے ہینڈل گھمایا تو الماری آرام ہے کھل گئی۔ الماری تھلتے ہی اس کی آئیمیں چندھیا گئیں۔سامنے ایک سنہرے رنگ کا ڈیا موجو دتھا۔ یقیناً اس میں زیورات ہوں گے۔اس نے اپنے کندھے سے لٹکا بیک اُتارا ..... اور زیورات کا ڈیا بیک میں ڈال دیا۔الماری کے اندرایک چھوٹی سی درازتھی ، وہ بھی ا یک دو با رکوشش کرنے سے کھل گئی۔ درا ز میں موجو د نوٹوں کی گڈیاں دیکھے کر تو اس کی با چیس کھل گئیں ۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج کی رات اتنی اچھی ٹابت ہوگی ۔ وہ دل ہی دل میں خود کوشاباش دے رہا تھا۔ نوٹوں کی تمام گڈیاں اس نے اپنے بیک میں ڈال لیں ،جس سے اس کے بیک کا دزن کئی گنا بڑھ گیا۔ وہ زیادہ لا کچی بھی نہیں تھا۔ جو پچھ آسانی سے ہاتھ لگتا ،ای پر ہی اکتفا کر لیتا اور آج تو بہت کچھ ہاتھ لگ گیا تھا۔ پھر بھی اس کے دل میں مزید تلاشی کا خیال آیا۔ ابھی کمرے میں بہت کچھ ايريل ۱۵-۲۰ عيسوي



مل سکتا ہے مجھے کچھ دیر اورٹھیرنا جا ہیے۔ دل سے ایک آ واز آئی ،گر اس نے اپنے دل و د ماغ پرلا کچ کو حاوی نه ہونے دیا اور وہ بیگ دوبارہ کندھے پر ڈال کرمڑا۔ ا بھی وہ ایک قدم ہی چلاتھا کہ کمرہ یکا یک روشنی ہے نہا گیا۔سارے بلب ایک ساتھ جل أشخے تھے۔ ساتھ ہی ایک آ واز سنائی دی:'' کون ہوتم؟ اور اس وقت یہاں کیا

وہ جم کررہ گیا۔ دل کی تیز ہوتی دھڑ کن اسے صاف سنائی دینے گئی۔اسے ایبا لگ رہاتھا کہ اس کی دونوں ٹائلیں نا کارہ ہوگئی ہوں۔اس نے آ واز کی سمت دیکھا۔ کمرے کے دروازے پرایک بڑی عمر کی عورت کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک پیتول بھی تھا،جس کا رُخ اسی کی طرف تھا۔

> ماه تاميه بمدرد نونيال 14 ايريل ۱۵۱۰۲عيسوي

''تم یہاں کس طرح داخل ہوئے ؟''عورت نے تیز کہجے میں کہا۔ان الفاظ نے اسے بُری طرح ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شاید وہ گھر میں اکیلی تھی۔ چند قدم اندر آ کر اس نے دوبارہ کہا:''تم اپنے متعلق کہہ بھی کیا سکتے ہو؟ میرا خیال ہے کہ میں پولیس کو بلالوں۔'' وہ فون کی طرف بڑھی۔

'' 'نہیں ، یہ نہ سیجے .....''اس نے مضبوط لہجے میں بات کرنی جا ہی ،لیکن اسے اپنی آ واز الیم لگی جیسے کوئی خوف ز دہ شخص گھگھیا رہا ہو۔

'' کیوں نہیں؟'' وہ عورت پھٹا گئی:'' کیا میں نے شہیں ریکے ہاتھوں نہیں کپڑا.....کیاتم انکار کر سکتے ہو؟''

...کیاتم ا نکارکر سکتے ہو؟'' '' نہیں ..... آپ میرا مطلب نہیں سمجھیں ۔'' اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ و ہ

كيا كيم-

· ' میں کیانہیں مجھی ؟ ' 'عورت تیز لہجے میں بولی۔

'' مم .....میرا مطلب سے ہے کہ میں دراصل ایبا کرنے پر مجبورتھا۔ میری مالی حالت بہت خراب ہے۔' وہ اپنی بات مؤثر انداز میں بیان کرنا چا ہتا تھا۔ اس کا ذہن بھاری بھر کم الفاظ ڈھونڈ نے لگا:'' مجھے اس مجر مانہ حرکت پر میر ہے خراب مالی حالات نے مجبور کیا ہے۔''

وہ دھیرے سے مسکرائی: '' یہ ایک ساسی بیان ہے ۔ شایدتم نے ٹی وی پر سیاست دانوں کی تقریریں بہت سی ہیں۔''

یہ اچھی بات تھی کہ اس نے ابھی تک ملے فون کو ہاتھ نہیں لگا یا تھا ،لیکن اس کے

ایریل ۱۵۱۰۲ عیسوی

٩٩

ماه تاميه بمدر د نونهال

## WWW.PAKSOCIETY.COM

پیتول کا رُخ چور کی طرف تھا۔

وہ بولا:'' یقین سیجے ..... میں نے ملازمت حاصل کرنے کی بہت کوشش کی ، لکین ملازمت نہیں مل سکی ۔ آپ جانتی ہیں کہ بے روز گاری کتنی ظالم چیز ہے ۔ میں کوئی حچوٹا موٹا کار باربھی شروع نہیں کرسکتا۔ میں اصل میں موٹر مکینک ہوں ، میں چورنہیں بنا جا ہتا تھا۔ سوچا تھا، چندگھروں میں چوری کر کے پچھر قم حاصل ہو گی تو چوری سے ، ہمیشہ کے لیے تو بہ کرلوں گا اور کوئی حچوٹا موٹا کار ہارشروع کروں گا۔'' اس نے ہاتھ ملتے ہوئے مزید کہا:'' ہاں ، ایک بات اور ہے میں غریبوں کے ہاں چوری نہیں کرتا۔ صرف امیر دن کی کوٹھیوں پر جاتا ہوں،خصوصاً آپ جیسے امیر وں کی کوٹھیوں پر۔ آ پ لوگ نقصان بر داشت کر سکتے ہیں ،غریب نہیں کرسکتا۔''

'' نقصان تو نقصان ہی ہوتا ہے ،غریب کا ہویا امیر کا۔ اسے کوئی برواشت نہیں کرسکتا۔''عورت نے سوچ مین ڈو بے ہوئے کہجے میں کہا۔

وہ کچھ دیرعورت کی طرف دیکھتا رہا ، پھراس نے سر جھکا لیا۔عورت کے تیور خطرنا ک معلوم نہیں ہوتے تھے ،لین سوال وجواب کا مقصد بھی سمجھ میں نہیں آر ہا تھا۔ '' کیاتم واقعی کوئی کا م شروع کرنا جا ہتے ہو؟''عورت نے زم کہجے میں کہا۔ '' بالکل ..... بالکل ..... ' اس کے مردہ چیرے پر تازگی پھیل گئی: '' میں موٹر وں کا کام خوب جانتا ہوں۔ اس کے علاوہ گاڑیوں انجنوں کی مرمت بھی کرسکتا

'' ہمارے پاس تین کاریں ہیں۔''عورت نے بولنا شروع کیا:'' اتفاق ہے

تینوں خراب ہیں۔ ہمارے پاس گھاس کا ننے کی چندمشینیں بھی ہیں۔تم اپنے کا م کی ابتدا ہماری موٹروں سے کر کتے ہو، کیا خیال ہے؟''

و ہ جیران ر ہ گیا۔ا ہے اپنی ساعت پریقین نہیں آ رہا تھا۔

'' میں تم پر بھروسا کر رہی ہوں ۔''عورت بولی:'' ابتم جاسکتے ہو۔ دو دن بعدیہاں آ کرمیرے شوہرے مل لینا۔ میں ان سے کہددوں گی کہتم میری مہلی کے بھائی ہو۔' وہ شفقت سے مسکرائی۔

ا جا نک اس کے چہرے پر کرختگی لوٹ آئی:'' مگریہ نوٹوں بھرا بیک یہیں چھوڑ

اس کے ہونٹوں پرمسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ جذباتی کیجے میں بولا:''آپ بہت عظیم خاتون ہیں ، ایک رحم دل خاتون ۔''

'' ا ہےتم جلدی ہے روانہ ہو جاؤ۔'' عورت نے اسے ہلکا سا دھکا دیا اور پھر پستول بھی ہٹا لیا:'' میرے شو ہرکسی بھی وقت جاگ سکتے ہیں ۔ وہ شہصیں یہاں دیکھے کر خوش نہیں ہوں گے اور نہ اس طرح زمی ہے بیش آئیں گے جس طرح میں پیش آرہی ہوں ۔ فورا بھاگ ہو جاؤ اور ہاں ، دعدہ کرو کہ آیندہ بھی کئی گھر میں چوری نہیں کرو گے ۔'' وہ اسے دروازے کی جانب دھکیلتے ہوئے بولی ۔

'' میں وعد ہ کرتا ہوں ۔''اس نے دروازے سے نکلتے ہوئے کہا۔ عورت اے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور وہ رات کی تاریکی میں کم ہوگیا تو عورت نے درواز ہ بند کرلیا۔

ايريل ١٥١٠٦عيوي



ماه ناميه بمدر د نونهال

## WWW.PAKSOCIETY.COM

'' أن! تم كتنے مضبوط اعصاب كى مالك ہو۔'' تاريك باور چى خانے سے نکل کر آنے والے شخص دلا ورنے کہا۔اس کی بیوی بھی ایک ماہر چورتھی ۔ وہ بولی:'' خیر! جھوڑوان ہاتوں کواس سے پہلے کہ مکان کے اصل مالک شادی کی تقریب ہے واپس آ جا کیں ،ہمیں اپنا کا مختم کرلینا چاہیے۔'' '' ہاں وہ الماری تو اس بے جارے ہمارے چور بھائی نے کھول ہی دی ، جو ہم سے نہیں کھل رہی تھی ۔'' " اور الماری کی تمام دولت بیگ میں ڈال کر نیمشکل بھی حل کر دی۔"

'' اب ہمیں بقیہ کمروں کی تلاشی لے کر جلد از جلدیہاں سے بھاگ جانا جا ہے۔''عورت کے ساتھی دلا ور نے ہلکا سا قبقہہ لگاتے ہوئے جواب دیا۔''

اس بلاعنوان انعامی کہانی کا اچھا ساعنوان سوچیے اور صفحہ ساوا پر دیے ہوئے کوین پر کہانی کاعنوان ، ابنا نام اور پتا صاف صاف کھے کر جمیں ۱۸-ا**پریل ۲۰۱۵ء** تک بھیج د ہجے ۔کو بن کوا یک کا ٹی سائز کا غذیر چیکا دیں ۔اس کا غذیر کچھاور نہ کھیں ۔ا چھے عنوا نات لکھنے والے تین نونہالوں کوانعام کے طور پر کتابیں دی جائیں گی۔نونہال اپنا نام پتا کو پن کے علاوہ بھی علا حدہ کا غذیر صاف صاف لکھ کر جیجیں تا کہ ان کوانعا می کتابیں جلدر وانہ کی جاسکیں ۔ توٹ: ادارۂ ہمدرد کے ملاز مین اور کارکنان انعام کے حق دارنیس ہوں ہے۔

ايريل ۱۰۱۵ عيسوي



ماه ناميه جمرر د نونهال

CONTRACTOR CONTRACTOR

وشمن ہے جو اپنے وطن کا شفیق ہم اس سے لڑتے رہیں گے

ایریل ۱۵ ۲۰۱۵ عیسوی



ماه ناميه بمدر د نونهال

## لڑکی اور پہاڑکا جن نضیدہ کا جعنی

چین کے ایک دور درازگاؤں میں ایک بلند پہاڑ کا دامن ایسا ہے، جس میں ایک خوش نما ہم بیتا ہے، جس میں ایک خوش نما ہم بیتار ہے۔ جسے دکیھ کریوں محسوس ہوتا ہے، جیسے لمبے اور سفید بالوں والی کوئی حسین لڑکی چٹانوں پر آرام کررہی ہے۔ مقامی لوگ اسے'' سفید بالوں کا آبشار'' کہتے ہیں۔ اس کے متعلق ایک دل چسپ کہائی مشہور ہے، جو کچھ یوں ہے۔

صدیوں پہلے اس بلند پہاڑ کے قرب وجوار میں پانی بالکل نا پیدتھا۔ وہاں کے لوگ ہارش کا پانی اِ کھٹا کرلیا کرتے تھے۔ یہ پانی پینے گے بھی کام آتا اور آب پاشی کے لیے بھی استعال کیا جاتا تھا۔ اگر بھی بارش نہ ہوتی توبستی کے لوگوں کو دور دراز ایک چشمے ہے پانی لا نا پڑتا تھا، جو ان کے گاؤں ہے دومیل کے فاصلے پرتھا۔ گویا پانی کی قیت تیل کے برابرتھی۔

## W/W/W PAKSOCIETY COM

نظرا کیٹلجم پر پڑی جو چٹان کی سطح پراُ گا ہوا تھا۔اس کے پتے سبزاور چیک دار تھے۔لڑکی نے سوچا:''اس سے تو بہت مزے دار کھانا پکایا جاسکتا ہے۔''

اس نے دونوں ہاتھوں سے زور لگا کرشلجم کو جڑ ہے اُ کھاڑ لیا، جو بالکل سرخ اور گول تھا، کیکن اسے اُ کھاڑنے سے چٹان میں ایک سوراخ ہوگیا اور وہاں سے صاف شفاف پانی کا ایک چشمہ اُبل پڑا ،ا جا تک شلحماڑ کی کے ہاتھ سے اُجھل کر واپس ای سوراخ پر جاگرا اور یانی آنابند ہوگیا۔

لڑکی کوسخت پیاس لگ رہی تھی۔ وہ چشمے کا ٹھنڈا یانی پینے کے لیے بے تا ہے تھی اس نے شکیم کو دوبارہ ہٹایا تا کہ دوبارہ پانی بہنے لگے۔ پھروہ سوراخ سے منھ لگا کر دوبارہ یانی بینے لگی۔ پانی محسندا اور ناشیاتی کے رس کی طرح میٹھاتھا،لیکن پانی پینے کے بعد جونہی اس نے سوراخ سے منھ ہٹایا شکیم اس کی گرفت سے نکل کر دوبارہ سوراخ کے منھ پر جاگرا اور یانی آنا بند ہوگیا۔

، ہمبر ہو ہے۔ وہ جیرت سے عالم میں کھڑی شاہم کو دیکھ رہی تھی کہ اچا نک ایک آندھی آئی اور اے اُڑا کر ایک غارمیں لے گئی۔

غار کے پیخر پرایک عجیب وغریب انسان بیٹھا تھا، جس کا پوراجسم بھورے بالوں سے چھیا ہوا تھا۔اس نے لڑکی ہے خوف ناک آواز میں کہا:''اب شمصیں میرے چشمے کاراز معلوم ہو گیا ہے ،لیکن تم اس کا ذکر کسی ہے بھی مت کرنا ،اگر تم نے میرا حکم نہیں مانا اور و وسر ہے لوگ میری ملکیت ،میرے چشمے کا پانی لینے آئے تو میں شمصیں مارڈ الوں گا۔میرے الفاظ کره میں باندھ لو، میں اس پہاڑ کا جن ہوں۔''

ايريل ١٥١٥ عيسوي



ماه ناميه بمدر د نونهال

اتنے میں ایک ہار پھر ہوا چلنے گلی اور اس نے اس کو واپس پہاڑ کے دامن میں پہنچا دیا۔ وہ خاموشی ہے اپنے گھر آگئی۔گاؤں والے تو در کنار اس نے اپنی مال سے بھی اس چشمے کا ذکر نہیں کیا۔وہ دیکھے رہی تھی کہ کھیت بالکل سو کھے پڑے ہیں اور گاؤں والوں کو پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔عورٰت اور مرد، بیجے اور بوڑھے جب دومیل کی مسافت طے کر کے اپنی بالٹیوں میں پانی لاتے تھے تو ان کے جسم پسینوں ے شرابور ہوتے تھے۔ وہ سوچتی تھی کاش میں ان کے سامنے پہاڑی چشمے کا ذکر کر علق۔ اگرلوگ شلجم کو چشمے کے سوراخ ہے ہٹا کراس کے ٹکڑے ٹکڑے کردیں اور سوراخ کے منھ کو چوڑا کردیں تو بہاڑ سے گاؤں تک پانی ایک ریلے کی طرح بہنا شروع ہوجائے گا، پھر اسے وہ خوف ناک بالوں والاجن یا دآ جا تا اورسو چنے لگتی کہ خاموش رہنے میں ہی

اس کی زہنی اذیت میں اضافہ ہوتا جار ہا تھا۔ اس کی بھوک بالکل ختم ہوگئی تھی اور ا سے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ وہ بے حس اور بے جان مورتی کی جیسی ہوگئی۔اس کی آتکھوں کی چیک بالکل فتم ہوگئی۔اس کے رخساروں کی سرخی زردی میں تبدیل ہوگئی۔ چیک دار سیاہ بال خشک اور ہے آ ب و تا ب ہو گئے۔اس کی ماں اس کی اس تبدیلی کومحسوں کر رہی تھی۔آ خرایک دن اس نے بیٹی ہے یو چھ ہی لیا:''میری بیٹی استھیں کیا پریشانی ہے؟'' لیکن لڑکی صرف اپنے ہونٹ جھینچ کررہ گئی۔اس نے منھ سے پچھے نہیں کہا۔ یوں وفت گزرتا گیا دن مہینے اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ وفت کے ساتھ ساتھ اس کے ساہ جبک دار بال سفید ہو گئے ، کیوں کہ وہ انھیں سنوارتی تک نہیں تھی۔ ۱۲۰۱۵ ایریل ۱۰۱۵ عیسوی ماه نامه بمدر دنونهال

#### W/W/W/PAKSOCIETY.COM

گاؤں والے آپس میں قیاس آرائیاں کرنے لگے:''کیسی عجیب بات ہے ایسی کم سناڑ کی کے بال ا جا تک سفید ہو گئے۔''

وہ ہے جس وحرکت اپنے دروازے کا سہارا لیے کھڑی رہتی ۔ کھوئی کھوئی نظروں سے آتے جاتے لوگوں کو دیکھتی اور زیرِ لب کہتی: '' پہاڑکی چوٹی پرایک .....' کلین اسے جملے کممل کرنے کی ہمت بھی نہ ہوئی ، بلکہ وہ اپنے ہونٹ چبانے گئی حتی کہ ان سے خون فکلنے لگتا ۔

ایک دن حسبِ معمول وہ اپنے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی کہ اچا تک اس کی نظر سفید داڑھی والے ایک بہت ہی ضعیف آ دمی پر پڑی ، جو کہ پگڑنڈی پرلڑ کھڑا تا ہوا چل رہا تھا۔
دراصل وہ دومیل دور سے ایک گھڑے میں پانی لا رہا تھا۔ اچا تک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ایک چٹان سے نکرا کر نیچ گر پڑا۔ اس کا گھڑا ٹوٹ گیا اور پانی زمین پر بہ گیا۔اس کے پاؤں سے خون بہنے لگا۔

لڑکی تیزی ہے اس کے پاس پہنجی اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ پھراس نے
اپنی قبیص کا دامن پھاڑ کراس کے زخم پر پٹی یا ندھ دی۔اس دوران میں اسے مسلسل بوڑھے
آ دمی کے کرا ہے گی آ وازیں سائی دیتی رہیں۔اس نے نظر اُٹھا کراس کے کم زور چہرے
پرنظر ڈالی جس پر بے شار جھریاں پڑی ہوئی تھیں۔ تکلیف کی وجہ سے اس نے اپنی آ تکھیں
بند کررکھی تھیں۔

'' میں بھی کتنی بر دل ہوں۔''لڑی دل ہی دل میں خود کو ملامت کرنے گئی۔ میں موت کے خوف میں مبتلا ہوں، جب کہ یہاں سارے کھیت خشک پڑے ہیں، فصلیں تباہ مان نامہ ہمدرد نونہال میں ہے ہیں کا ۲۰۱۵ عیسوی

ہور ہی ہیں۔میری بر دلی اورخوف ہی کی وجہ سے گاؤں والے اتنی تکلیف اُٹھا رہے ہیں۔ میرے خوف ہی کی وجہ ہے اس بوڑھے آ دی کی ٹائلیں زخمی ہوئیں۔ بیس بز دل! بز ول! اس کی قوت برداشت جواب دے گئی اور اس نے اس بوڑھے سے کہا: '' اس بلند پہاڑ پرایک چشہ ہے۔اگرتم شلجم کوا کھاڑ کر اس کے ٹکڑے کرڈالو اور چھینی ہے اس سوراخ کو چوڑ اکر دوتو پانی بہاڑ ہے بہتا ہوا گاؤں تک پہنچ جائے گا ، یہ سے ہے۔ میں نے وہ چشمہ خود این آئھوں سے دیکھاہے۔''

اس سے پہلے کہ بوڑھا کچھ کہتا، وہ چینی ہوئی دیوانہ وار گاؤں کی گلیوں میں دوڑنے لگی:''سب لوگ میرے ساتھ چلو، پہاڑ پر مُصنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ ہے۔'' اس نے اٹھیں تمام واقعہ سنایا کہ کس طرح اس نے بیہ چشمہ دریا فٹ کیا ،کیکن پہاڑی جن کی دھمکی کا ذکراس نے کسی ہے بھی نہ کیا۔

گاؤں والے جانتے تھے کہ وہ ایک نیک دل لڑ کی ہے، چناں چہ انھوں نے اس کی بات پراعتبار کرلیااور و َه اپنی چھینیاں ، چاتو اور ہتھوڑے لے کر اس پہاڑ کی جانب روانہ ہو گئے ، وہاں پہنچتے ہی لڑکی نے شلجم کو اُ کھاڑ ڈالا اور اے ایک پھر پر پھینکتے ہوئے کہا: '' جلدی کرو،اس کے ٹکڑ نے کرڈ الو،جلدی کرو۔''

ا جا تک ایک ساتھ بہت سارے چاقو فضا میں لہرائے اور آنا فانا شلجم کے بہت سارے ملڑے ہو کر فضا میں بکھر گئے۔اسی اثناء میں سوراخ سے پانی بہنے لگا،لیکن سوراخ بهت جھوٹا تھا۔

'' جلدی کرو۔''لڑ کی نے چلآ کرکہا:'' اپنی چھینیوں سے اس سوراخ کو چوڑ اکر دو،

ايريل ۱۵ ۲۰۱۵ عيسوي

۵۸

ماه نامنه بمدر د نونهال

## WWW.PAKSOCIETY.COM

جلدی کرو، جلداز جلدیه کامختم کرو۔''

سب لوگ سر جھکا کر اس کام میں بحت گئے اور اپنی چھینیوں سے جٹان کو کا شنے گئے۔ کچھ دیر میں ہی سوراخ کا منھ پہلے پیالے جتنا پھر بالٹی جتنا اور پھر ایک ڈرم جتنا بڑا ہوگیا۔اب پانی تیزی سے فوارے کی طرح اُبلتا ہوا نیچے کی طرف بہنے لگا۔

گاؤں والوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ خوشی میں ناچنے اور تالیاں بجانے گئے۔
ٹھیک اس کمھے ایک تیز آندھی آئی اور اس لڑکی کو اُڑا کرلے گئی ،کین گاؤں والے نئے جشمے
کی خوشی میں ایسے دیوانے ہورہے تھے کہ لڑکی کے غائب ہونے پرکسی نے بھی توجہ نہ دی۔
تھوڑی دیر بعد ایک شخص نے یو چھا: '' لمبے والوں والی لڑکی کہاں گئی ؟''

'' شاید وہ ہم ہے پہلے ہی گاؤں واپس چلی گئی، تا کہ اپنی بیار ماں کوخوش خبری سنا سکے۔'' دوسرے آ دمی نے قیاس آ رائی کرتے ہوئے کہا۔

سب لوگ خوخی ہے جھومتے ہوئے چٹان سے بنچے اُتر ہے اور اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ دراصل لڑکی کو پہاڑی جن نے اُٹھالیا تھا۔ جب وہ اس کے سامنے پہنچی تو اس نے غضب ناک ہو کہا: '' میں نے شخصیں منع کیا تھا کہ کسی کومت بتانا، لیکن تم نے تمام لوگوں کو بتا دیا۔ انھوں نے شاہم کے کھڑ ہے کھڑ ہے کرڈالے اور سوراخ کو بڑا کر کے میر ہے چشمے کا پانی بتا دیا۔ اب میں شخصیں زندہ نہیں چھوڑ وں گا۔''

لیے بالوں والی لڑکی جس کے سفید بال شانوں پر بکھر نے پڑے تھے، بڑی بہا دری ہے کھڑی تھے، بڑی بہا دری ہے کھڑی تھی۔ اس نے پُرسکون انداز میں جواب دیا:'' میں ان لوگوں کے لیے خوشی خوشی اینی جان قربان کر دوں گی۔''

ایریل ۲۰۱۵ عیسوی



ماه ناميه بمدر د نونهال

''میں شخصی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا۔'' پہاوٹی جن نے دانت پینے ہوئے کہا۔ '' میں شخصیں جٹان پرلٹا دوں گا اور پہاڑ کا پانی بلندی سے تمھا رے جسم پر ہمیشہ گرتا رہے گا۔ تمھاری یہی سزاہے ایک طویل اور دردنا ک سزا۔''

'' میں ان لوگوں کی خاطر خوشی خوشی پانی کے پنچے لیٹ جاؤں گی۔''لڑکی نے پُرسکون انداز میں جواب دیا،لیکن از راہِ کرم تم مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، تا کہ میں گھر جاکر اپنی بیار ماں اور بکریوں کی دیکھ بھال کا انتظام کرسکوں۔''

جن نے کہا'''ٹھیک ہے تم جاسکتی ہو،لیکن اگرتم واپس نہ آئیں تو میں جشمے کا منھ پھر سے بند کر دوں گا اور تمام گاؤں والوں کولل کر دوں گا۔ جب تم واپس آؤ تو خود ہی چٹان پر لیٹ جانا۔ مجھے زحمت مت دینا۔''

لڑکی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر ہوا کے ایک تیز جھکڑنے اسے پہاڑ کے دامن میں پہنچادیا۔

جب وہاں اس نے پانی بہتا ہواد یکھا تو اس کا دل خوشی سے نا پنے لگا۔اور وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی اپنے گھر جا پہنچی، اس کے اندرا تنا حوصلہ نہ تھا کہ اصل صورتِ حال نے مال کو آگاہ کرتی۔ وہ صرف اتنا کہ سکی:''امی! پہاڑ کا پانی بستی میں آچکا ہے۔ اب ہم لوگوں کو یانی کی تکلیف بھی نہ ہوگی۔''

پھراس نے ہچکپاتے ہوئے کہا:'' میری سہیلیوں نے جو کہ پڑوس کے گاؤں میں رہتی ہیں، مجھے چند دنوں کے گاؤں میں اپنے ساتھ رہنے کے لیے بلایا ہے میں جلد ہی واپس آ جاؤں گی۔ میں نے پڑوس والی خالہ سے کہہ دیا ہے وہ آپ کی اور بکریوں کی دیکھ بھال

ایریل ۲۰۱۵ عیسوی



ماه نامه بمدر دنونهال

## WAWARAKSOCIETY

'' بہت اچھا۔'' ماں نے خوش دلی سے کہا۔ پھروہ ماں کا جواب سن کر پڑوس والی خالہ کے پاس گئی اور اٹھیں تمام ذہبے داریان سونپ کرواپس ماں کے پاس آئی:'' ای! میں و ہاں بیندرہ دن تک رہوں گی۔ آپ .....'

''تم فکرنہ کرو۔'' ماں نے کہا۔ جاؤا پی سہیلیوں کے ساتھ اچھاوقت گزارو۔میری فكرنه كرنائه پروس بهت الحجى اوررهم ول خاتون ہیں۔وہ میرا پورا خیال رکھیں گی۔' بیٹی نے بوڑھی ماں کے چہرے اور ہاتھو کو تقبیقیایا اور چیکے سے اپنے آنسو پو پچھتے ہوئے مویشیوں کے باڑے میں گئی۔ جب وہ بمریوں کوتھپکیاں دے رہی تھی تو ایک بار پھر اس کاچہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔

دروازے بر پہنچ کر پھر مال ہے کہا: ''امی! میں جارہی ہول۔''

اس کی ماں کو کیا معلوم تھا کہ اس کی چیتی بیٹی ہمیشہ کے لیے جار ہی ہے۔ اس سے سلے کہ اس کی ماں سچھے کہتی وہ تیزی سے پہاڑ کی جانب روانہ ہوگئ۔ دُوڑتے ہوئے اس سے لیے بال شانوں پر دونوں طرف لہرار ہے تھے۔

راہتے میں پیپل کا ایک گھنا درخت کھڑا ہوا تھا۔اس درخت کے نیچے کڑنے کرلڑ کی نے اس کے سے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا:''اے درخت! آج کے بعد میں بھی بھی تمهارے سائے کی مخصنڈک حاصل نہ کرسکوں گی۔"

یکا کیے ایک بوڑ ھا آ دمی درخت کے پیچھے سے نمودار ہوا ،اس کی داڑھی سبزتھی اور سنررتک ہے ہی کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے۔

ايريل ۱۵۱۰۲عيسوي



ماه ناميه بمدر د نونهال

## WWW.PAKSOCIETY.COM

"اے لیے بالوں والی لڑکی! تُو کہاں جارہی ہے؟" لوکی نے سردآ ہ بھری اور سر جھکالیا۔ '' مجھے تمھارے تمام مصائب کاعلم ہے۔''بوڑ ھےنے کہا۔ " تم ایک رحم دل لڑکی ہو،اس لیے میں شمصیں بچا کر رہوں گا۔ میں نے پچھر کی ایک مورتی بنائی ہے، جوتمھاری ہمشکل ہے۔ درخت کے پیچھے جاکر اس پر ایک نظر ڈ الو۔'' لڑکی نے درخت کے پیچھے جا کر اس مورتی کو دیکھا جو از سرتا یا اس سے مشاہبہ تھی۔ البتہ اس کے بال زیادہ لیے نہ تھے۔ لیے والوں والی لڑکی اس مورتی کو دیکھے کر

بوڑھے آ دی نے کہا:'' پہاڑ کا جن یہی تو جا ہتا ہے کہ تم پانی کے نیچے چٹان پر لیٹ جاؤےتم اس اذیت ناک اورطویل آز مالیش ہے نیج سکوگی ،اس لیے میں پیھر کی اس مور کی کواس چٹان پرلٹادوں گا،لیکن تمھاری طرح اس کے بال سفیداور لمیے ہیں ،اس لیے شہصیں تھوڑی تکلیف برواشت کرنا ہوگی۔ میں تمھارے سفید بال کاٹ کرمورتی کے سریر لگا دیتا ہوں ، تا کہ پہاڑی جن کوشک نہ ہو۔''

اس سے پہلے کہ لڑی کچھ کہتی بوڑھے آ دمی نے اس کا سر جھکا کر اس کے سار بے بال كائ ليے اور مورتی كے سر پرلگا ديے۔ جيران كن بات بيہوئى كه بالوں نے فورأ مورتی کے سر میں جڑ بکڑلی۔

اب لمے والوں والی لڑ کی کے بال غائب ہو چکے تھے۔ بوڑ ھامسکرایا اور لڑ کی ہے کہا:''ابتم اپنے گھر جا عتی ہو۔اب کھیتوں کے لیے پانی کی کمینہیں ہوگی۔تم لوگ محنت ایریل ۲۰۱۵ عیسوی ماه نامه بمدرد نونهال 

كرو گے تو پورا گاؤں خوش حال ہو جائے گا۔''

یہ کہتے ہی اس نے بچر کی مورتی اپنے کندھے پر رکھی اور جلدی جلدی بہاڑی کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس نے مورتی کو چٹان پر اس طرح کٹا دیا کہ پانی کا سفید تیز دھارا اس کے لمبے بالوں پر پھسلتا ہوا پہاڑی جنان سے بنچے کی طرف بہتار ہا۔لڑ کی پیپل کے دخت کے بیچے کھڑی ہوئی حیرانی سے بیہ نظرد مکھے رہی تھی کہ ا جا نک اس کے سر میں تھجلی ہونے لگی۔اس نے سرتھجانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ چونک پڑی۔

ال كے سرير بال أگ رہے تھے۔ آہتہ آہتہ وہ اتنے لمبے ہو گئے كه زمين كو حچونے لگے۔اس نے بالوں کو ہاتھ میں لے کر دیکھا، وہ بالکل سیاہ تھے۔اب تو وہ خوشی

اس نے درخت کے نیچے کافی دریتک انظار کیا،لیکن بوڑ ھاشخص واپس نہیں ہیا۔ ا جا تک درخت کی پیتاں اور شاخیں تیز ہوا میں جھو ہے لگیں اور اس کی سرسرا ہے میں لڑکی کو واضح طور پریہ الفاظ سائی دیے: '' کمبے بالوں والی لڑکی! ہم نے پہاڑی جن کوخوب ہے وقو ف بنایا۔ابتم اپنے گھر جاسکتی ہو۔''

اوی نے خوشی ہے سرشار ہوکر پہاڑے گرتے ہوئے چشمے کی طرف ویکھا، پہاڑ ہے دامن میں کھڑی ہوئی سبزنصلوں اور کھیتوں میں کام کرتے ہوئے لوگوں پرنظرڈ الی۔ پھر بلی کر دیو قامت پیپل کی طرف دیکھااورا پے چمک دار، لمبے سیاہ بالوں کولہراتے ہوئے نا چتی کو د تی ہوئی اینے گھر کی طرف چل پڑی۔

公公公

ايريل ۱۵۱۰ عيسوي



ماه ناميه بهررو تونيال

مرسله: كول فاطمه الله بخش ، كراجي

چکن کی بخنی

كارن فكور ( مكى كا آنا ) : جاركھانے كے عجي

مرغی کا گوشت: آ دها کلو

اندے (صرف سفیدی): وو عدد پیاز (باریک کی ہوئی): ایک عدد

كالى مرية (ليى بوكى): ايك جائے كا چي اجينوموتو: ايك كھانے كا چي

برى مرى (درميانى) : دو عدد موياساس اورنمك : حب ذاكته

ترکیب: مرغی کا گوشت الچھی طرح دحولیں۔اس گوشت کے ساتھ باریک کئی ہوئی پیاز، سیاہ مرچ ،نمک اور پانی ڈال کریخنی تیار کریں ، گوشت گل جائے تو یخنی چھان کرا لگ نکال لیس ۔ اُ بلی ہوئی بوٹیوں کے چھوٹے چھوٹے نکڑے کرلیں۔ایک پیالی پانی میں کارن فلورگھولیں اور گوشت کے نکڑوں کے ساتھ یخنی میں ڈال کر دھیمی آنج پر چند منٹ تک پکا کیں ، جب یننی آپ کی پند کے مطابق گاڑھی ہوجائے تو اس میں انڈے کی سفیدی ملاکر چھچے سے خوب اچھی طرح ملالیں ۔بس یخی تیار ہے۔

مرسله: تاميد كمال احمد عيدرآ باد

انٹرے یارے اور

چينې : دوکپ

انڈے : چارعدو

الله کی : دو عدد

على : ديره

تركيب: ايك كڙا بي مين تمام چيزي ملا كردرمياني آئج پر پکا ئيس، يہاں تک كه ہلكي براؤن ہوجا کیں۔ایکٹرے میں تخوڑ اساتھی لگا کریہ آمیزہ ڈال کر جمالیں، پھرنمک پارے کی طرح کاٹ لیں۔مزے داراغٹے یارے تیار ہیں۔ 公

ایریل ۲۰۱۵ عیسوی



# حضوراكرم عليسته كى تعليمات اور بهارا طرزمل



ہمدر دنو نہال سیرت کا نفرنس لا ہور میں نو نہال نعینں پڑھ رہے ہیں ۔ اس موقع پر چندنونها لوں کی رسم بسم اللہ بھی ا دا کی گئی

بمدر ونونهال المبلى لا بور ..... رپورت : سيرعلى بخارى

انسانی زندگی کا کوئی لمحہ ایبانہیں ، جے گزارنے کے لیے ہمیں حضور اکرم کی ذ ات اقدس سے راہنمائی نہ مکتی ہو۔ آپ ً بلاتفریق رنگ وسل اور مذہب کے بچوں سے ا نتہائی در ہے پیار فرماتے تھے۔سلام میں پہل کرنا ،اُن کے ساتھ بیٹھ کر وفت گزار نا اور انھیں گود میں اُٹھالینا ،ایسے اعمال حسنہ تھے کہ نونہال بھی بے اختیار آپ کی جانب لیکتے تھے۔ ہمیں سب سے بڑا فخر بیرحاصل ہے کہ ہم رحمت للعالمین علیہ کے امتی ہیں الیکن ا چھے امتی ہونے کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ہمیں ایک اچھاامتی اورا چھامسلمان بناہے۔اس بارنونهال سيرت كانفرنس كاموضوع تفا: '' حضور علي كي تغليمات اور جاراطر زعمل'' کانفرنس میں محتر مہ ڈاکٹر پروین خان بطور مہمان خصوصی شرکت کی \_نونہال مقررین میں احمد بشیر،سیدمحمرعبدالله، را نامحمرعمار، شاه زور احمد، حذیفه نواز اور حمدین ارشد

ايريل ١٥١٠٧عيسوي



ماه ناميه بهدر د نونهال

#### W.W.PAKSOCIETY.COM

شامل تقے مختلف اسکولوں کی منتخب ثناءخواں طالبات نے بھی شرکت کی ،جن میں نوشین گل ، ایلاف احمد ،حفصہ عبدالرحمٰن ،سائر ہ بتول ،فجر بابر ، وجیہ خاتون ،شانزے ارشد ، اِرم گوہر ، مریم راشد ،عرفہ قیصر ، ایمان نذافت ،مناحل خان شامل ہیں ۔ نظامت نویرا بابر اور مہرال قمرنے کی ۔ درود وسلام اور دُ عائے کلمات پریہ کانفرنس اپنے اختیام کو پینجی ۔

بمدر دنونهال اسمبلی را ولینڈی ..... رپورٹ: حیات محریمتی

نونہال سیرت کانفرنس راولپنڈی کے اجلاس میں مہمان خصوصی معروف نہ ہی اسکالروچیئر مین امن سمیٹی محترم پیر اظہار بخاری تھے۔اس موقع پرصدرانجمن فیض الاسلام ورکن شور کی ہمدردمحترم میاں صدیق اکبر اور رکن شور کی ہمدردمحترم پروفیسر نیازعرفان نے بھی خصوصی شرکت کی۔ ماہ رہیج الاول کی مناسبت سے منعقد ہونے والی اس سیرت کانفرنس کا موضوع تھا:

''رسول اکرم کی تعلیمات اور ہماراطرزعمل'' اس سیرت کانفرنس کی نظامت نونہال ادیبہاشتیاق نے انجام دی۔ تلاوت قرآن مجید ترجے کے ساتھ نونہال محمدعز پر اور عیشا سحرنے پیش کی۔ نونہال نایاب نوراورساتھی طالبات نے ہدیے نعت پیش کیا۔

نونہال مقررین میں فضہ ایمن ،عثان خان ، نوین منیر ، رطا بہ ساجد اور ارت کے اینقوب شامل تقیں ۔قو می صدر ہمدر دنونہال اسمبلی محتر مہ سعد بیر اشد نے اپنے پیغام میں کہا کہ نبی اکرم حضرت محمقات ہے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے ۔اللہ اور اس کے پیار بے حبیب سے محبت کے دویہلو ہیں ،ایک قولی دوسراعملی ۔ جب تک ہماراعمل ہمارے قول کے معبیب سے محبت کے دویہلو ہیں ،ایک قولی دوسراعملی ۔ جب تک ہماراعمل ہمارے قول کے مطابق تھا تو ہر شعبۂ زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی نفرت حاصل تھی ۔علم ، سائنس اور تحقیق کے میدانوں میں ہمیں سبقت حاصل تھی اور اقوم عالم میں ہم احترام کے بلندترین رُتے

ايريل ۱۵-۲۰ عيسوي



ماه نامه بمدر دنونهال



نونہال سیرت کانفرنس راولپنڈی میں محترم پیر اظہار بخاری، محترم میاں صدیق اکبر اورنونہال تقریر کررہے ہیں۔

پر فائز تھے۔اپنے اپنے طرزِ عمل کا جائزہ لیتے ہوئے ہمیں غور کرنا جاہیے کہ کیا آج ہم کب رسول کاحق اداکررہے ہیں۔

محرم صدیق اکبر نے کہا کہ نبی کریم سے ہماری محبت صرف قولی ہی ہے،
کیوں کہ ہم اپنے عمل سے ان سے محبت کا ثبوت نہیں دیتے۔ ہم آج مختلف فرقوں میں
بٹ کرایک دوسر سے کو کا فرقر اردے رہے ہیں۔ ہم اخلاتی پستی کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔
محترم میر اظہار بخاری نے کہا کہ حضورا کرم نے تبلیغ شروع کرنے سے پہلے اپنا
کردار پیش کیا، آج ہم ان کے پیروکار ہونے کا دعوا تو کرتے ہیں، مگر ایک دوسر سے کا
نداق اڑا تے ہیں۔ آپ نے محبت سے دشمنوں کو جیتا، آپ کی ذات پاک مجسم محبت
نداق اڑا تے ہیں۔ آپ نے محبت سے دشمنوں کو جیتا، آپ کی ذات پاک مجسم محبت
میں بھر ہم لوگ معجد دوں میں خودکش دھا کے کرتے ہیں۔

اس موقع پر طالبات نے تصیدہ بردہ شریف پیش کیا۔ محمد فیضان جاوید، لاریب زہرہ وساتھی طالبہ فا کقہ مظہر نے رہرہ وساتھی طالبہ فا کقہ مظہر نے پر سوزنعتیں پیش کیں۔ مہمان خصوصی پیر اظہار بخاری اور میاں صدیق اکبر نے نونہالوں میں انعامات تقسیم کیے۔ آخر میں ملک ملت کی سلامتی و بہتری کے لیے خصوصی وعالی گئی۔



ايريل ۱۵-۲۹ عيسوى



ماه نامه بمدر دنونهال

W/W/W PAKSOCIETY COM

پھول تگر

محرشعيب خان



'' پھول گر' ایک پُر امن گاؤں تھا۔ اس سے ذرا فاصلے پر ایک گھنا جنگل ہے۔ اس جنگل میں جگہ بانی کھڑار ہتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں ہروفت نا گواری ہو پھیلی رہتی ہے۔ جنگل میں ایک تاریک عاربھی موجود ہے۔ اس وقت غار کے آخری سرے پر برائی کی تمام طاقتیں جمع تھیں۔ ایک طرف ساری بہنیں غیبت، نفر ت، مصیبت، چوری، بے ایمانی، لڑائی، دھوکا دہی، گندگی، سُستی، خوشامد، لا کچ، وعدہ خلافی اور دوسری طرف اُن کے بھائی غصہ، جھوٹ، حسد، فریب وغیرہ جمع تھے۔ وہ بڑھ کراپی کارستانیوں کے قصے سُنا رہے تھے۔ ان کے شور میں کان پڑی آواز بوج کے آواز

ايريل ۱۵ ۲۰۱۹ عيسوي



ماه نامه بمدردنونهال



سائی نہیں دیتی تھی۔ اس وقت ان سب کو اپنے سر دار'' شیطان'' کا انتظار تھا۔ شیطان بهت وعده خلاف تها، وه همیشه دیر کر دیتا تها - جب ساری برائیال انتظار کر کر کے تھک گئیں ، تو شیطان کی آمد کا اعلان ہوا۔ شیطان کے غار میں داخل ہوتے ہی بد ہو کے بھیکے ہرطرف پھیل گئے۔ آج کے اجلاس میں اُس کو'' پھول نگر'' پرحملہ کرنے کا منصوبه بنانا تفا، جواجها ئيوں كامركز تفا۔

'' پھول نگر''ایک سرسبز وشا دا ب قصبہ ہے۔ یہاں کےلوگ بہت سا د ہ اور یُرسکون زندگی بسر کرتے ہیں ۔ زیادہ ترلوگوں کا پیشہ بھیتی باڑی ہے ۔ پچھلوگ تھارت ، اور دوسرے پیشوں سے وابستہ ہیں۔سارا گاؤں ایک دوسرے کے وُ کھ سُکھ میں شامل ہوتا ہے۔گاؤں کے آس پاس کھیت ہیں ،جہاں لوگ فصلیں اُ گاتے اور اپنے ایریل ۱۵-۲۰ عیسوی

جانوروں کے لیے جارہ بھی حاصل کرتے ہیں۔کھیتوں سے ذرا ہٹ کر ایک پکی سڑک ہے۔اس کے ذریعے سے لوگوں کا شہرسے رابطہ رہتا ہے۔ یہاں لوگوں کے گھر بڑے خوب صورت ہیں۔ ہر گھر کے سامنے چھوٹے چھوٹے باغیچ بے ہوئے ہیں ۔ان میں گئے بچلوں اور پھولوں کے قیمتی درخت اور پودے خوب پچل بھول دیتے ہیں ۔صفائی اورصحت مند ماحول نے یہاں کےلوگوں کی زندگی کوخوش گوار بنا دیا ہے۔ابیامحسوس ہوتا ہے ، جیسے نیکی کی تمام قوتیں اس گاؤں میں انتھی ہوگئی ہیں۔ '' شیطانی فوج'' پھول نگر کی سرحد ہے اندر داخل ہوگئی۔ بچوں میں تھوڑی ضد ہوتی ہے، اس لیے شیطانی تو توں نے سب سے پہلے ان کو ہدف بنانے کا فیصلہ كيا۔ و وسمجھ كئے كہ بچے جا ہيں تو ہركا ممكن بنا كتے ہيں۔شيطاني فوج ميں ہے،سب ہے پہلے مستی کومیدان میں اُتارا گیا۔ وہ بڑے عزم کے ساتھ بچوں پرحملہ کرنے

گاؤں کے بچے مبح سورے اُٹھنے کے عادی تھے۔وہ سب سے پہلے گھر والوں کوسلام کرتے ۔ پھر دانت صاف کرتے اور منھ ہاتھ دھوکر ناشتا کرتے ۔ پچھ دنوں سے بچوں میں شستی پھیلنے لگی تھی۔ اُن کو مبح کے وقت زبردسی اُٹھایا جاتا۔ا سکول جانے میں اکثر دیر ہو جاتی۔قرآن پاک پڑھنے جاتے تو بیٹھے بیٹھے اُو تکھنے لگتے ۔ ستی ، بڑی تیزی ہے اپنے مقصد میں کام یاب ہور ہی تھی۔ اُس نے اپنی مد د کے لیے فور ا گندگی کو پہنچنے کے لیے کہا۔ گندگی اپنی تمام فوج کے ساتھ سستی کی مدد کو پہنچ گئی۔اس نے بچوں پر تابو توڑ حملے شروع کر دیے۔ ایک تو سُستی نے انھیں 5 m 2 10 12 10 2 2 m ماه ناميه بمدر دنونهال

## WWW.PAKSOCIETY.COM

سُست بنا دیا تھا، اب وہ دانت صاف کرنے میں ٹال مٹول کرنے گئے۔ بس گُلّی كرے أٹھ جاتے۔اب گندگی كے حملے سے نڈھال ہوكر ہاتھ صابن سے دھونے كے بجائے ، ایک دو ہارصرف پانی سے دھو لیتے ۔گھر اورسکول میں چیزیں کھا کر بچا کھیا جہاں جی جا ہتا بھینک دیتے ۔ کوڑ انجھینکنے میں بھی بے احتیاتی ہونے لگی اور مخصوص جگہ کو چھوڑ کر ادھراُ دھر پھینک دیتے۔اس دجہ سے ہرطرف گندگی بھیلنے لگی اور سارا پھول عر ، کوڑے دان لگنے لگا۔

برائیوں کی فوج کا سربراہ''شیطان'' بیسب دیکھ کر بہت خوش تھا۔اُس نے سستی اور گندگی ، دونوں بہنوں کوشا ہاش دی۔ بہنوں کی کام یا بی دیکھتے ہوئے اُن کا برا بھائی بھی غصة ميدان ميں آگيا۔ اُس نے اپنے کارنا ہے دکھانے کے ليے شيطان ہے احازت جا ہی۔غصے نے سب سے پہلے ایک بڑے میاں پرحملہ کیا۔وہ نماز ا داکر کے گھر جارہے تھے۔انھوں نے پڑوی کے بیٹے کوا پے گھر کے سامنے کوڑ انجھینکتے ویکھ لیا تھا۔غصے نے فورا بڑے میاں پرحملہ کر دیا۔ بڑے میاں نے سوجا ،اگر میں پیکوڑ ا اُ ٹھا کے واپس اُن کے گھر پھینک دول ، تو اُنھیں پتا چلے گا۔انھوں نے کوڑا اُٹھایا اور جیسے ہی پڑوی کے گھر کی طرف بھینکنے لگے، تو غصے کی گرفت اُن پر ذرا ڈھیلی یز گئی۔اسی کمجے بڑے میاں نے سوجا، ہمارے نی پر تو ایک بڑھیا روز کوڑا بھینک دین تھی اورانھوں نے اس کو بھی برا بھلا تک نہیں کہا ، میں تو اُن کامعمو لی سا مانے والا ہوں۔ بیسوچ کروہ واپس میلٹے اور کوڑا دان کی طرف چل دیے۔شیطان نے غصے کو أس كى ناكا مى ير ڈانٹا۔ اس وقت ''مكارى'' شيطان كے قريب بيٹھى تھى ۔ اُس نے ایریل ۱۵۱۵ عیسوی

ماه تاميه بهدر د نونهال

## W/W/W PAKSOCIETY COM

غصے کو بچوں پرحملہ کرنے کا مشورہ دیا۔

گندگی اور مستی تو پہلے ہی'' پھول نگر'' کے لوگوں پر اپنا اپنا وار کر چکی تھیں ، اس لیے بچے گندی چیزیں کھانے لگے تھے۔ایک دن اسکول کے ایک طالب علم نے آئس کریم لی تو سستی کی وجہ سے آئس کریم دوسرے بیچے کے کیڑوں پر كر كئى ۔غصه موقعے كى تاك ميں تھا ،فوراً انھيں بہكانے لگا۔غصے نے جب ديكھا كه مستی کی وجہ ہے بات آ گے نہیں بڑھ رہی ، تو فور اُلڑائی کی مدوطلب کی ۔ لڑائی نے ا کیے کملے کی دیر نہ کی ۔اب وہ دونوں بچوں کے اوپر سوار ہوگئی ۔ بچے آپس میں اُلجھنے لگے۔اُن کے دوست بھی مدد کو پہنچے اور اسکول میدانِ جنگ کا منظر پیش کرنے لگا۔ بات بڑھی اور بچوں کے والدین تک پینچی ۔ پھر'' پھول نگر'' کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تھانے میں لڑائی جھکڑے کا مقدمہ درج ہوا۔ غصے نے لوگوں کی عقل پر پر دہ ڈال دیا تھا۔ وہ معمولی معمولی ہاتوں پر آپس میں لڑنے گئتے۔

شیطان اپنی تمام تو توں کے ساتھ بیٹا جشن منار ہا تھا۔ اُس کے چیلے پھول تگر میں کا میابیاں حاصل کررہے تھے۔اب اُس نے تمام بُرا ئیوں کومل کر پھول تگریر حملہ کرنے کا تھکم دیے دیا۔ جھوٹ ، نفرت ، غیبت ، لا کچ ، چوری ، ہے ایمانی ، مکاری اور باتی ساری برائیوں نے اپنی تمام تر غلاظتوں کے ساتھ پھول نگر کی را ہ لی ۔صرف ا کی مہینے بعد'' پھول گر'' اُجڑا اُجڑا سالگنے لگا۔ چندمہینوں میں ملک کے باقی علاقوں میں پھیلی برائیوں کی طرح یہاں بھی ہرتتم کی برائی نظر آنے لگی ۔ جب کئی بہتی میں ایک نیک شخص بھی نہ رہے ، تو اُس پر اللہ کا عذا ب ضرور آتا ہے ۔لیکن پھول نگر ابھی عذا ب دے اپیل ۱۵۰۲ عیسوی ماه نامه بهدر د نونهال

## W/W/W PAKSOCIETY COM

ہے محفوظ تھا۔ یہ نیک انسان ،حمید صاحب تھے۔ براتیوں نے اُن کے گھر میں گھنے کی سرتو ڈکوشش کی ،مگر نا کا می اُن کا مقدر بنی ۔ وہ ہر نیک کام میں آ گے آ گے رہتے تھے ، خاموشی سے غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ شایدای لیے حمید صاحب کے گھر کے تمام ا فراد گاؤں میں پھیلی برائیوں ہے محفوظ تھے۔اییا محسوس ہوتا تھا، جیسے نیکی کی تمام تو تیں حمید صاحب کے آئین میں جمع ہوگئیں ہوں۔

نیکی کی قو توں نے پھول تگر کوا جا تک اُجڑتے دیکھا، تو اس میں حمید صاحب کو شیطانی طاقتوں کا ہاتھ نظر آیا۔ نیکی کی تو تیں ہے ، پیار ،محبت ،احرّام ،خیرات ، ہمدر دی ، بھائی چارہ ،صفائی ، بر داشت ،سخاوت وغیرہ حمید صاحب کی بیٹھک میں جمع ہوئیں ۔اُن کے وجود سے کمراخوشبو دُن سے معطر ہوگیا۔

یج نے سب کومخاطب کیا:''ہمارا کام معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کومنھ تو ڑجواب دینا ہے۔'' پھول گر'' جو پہلے جنت کا نمونہ تھا،تھوڑے سے وقت میں برائیوں نے اس پر قبضہ کرلیا ہے۔ کیا آپ سب ان برائیوں کو شکست دینے کے لیے

سب نے مل کر جواب دیا: ''ہم سب تیار ہیں!''

" تو پھر اُٹھوا در سب مل کر جھوٹ، نفرت، حسد،غیبت، بدتمیزی،لڑائی،

گندگی ، بے ایمانی اور چوری وغیرہ پرٹوٹ پڑو!'' پچے نے جذباتی کیجے میں کہااور سب نیکیاں اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ پھول مگر میں پھیل گئیں۔

حمد صاحب نے بیوی سے کہا: '' آج چھٹی کا دن ہے۔ میں نے فیصلہ کیا



ماه نامه بمدرد نونهال

ایریل ۱۵+۲عیسوی

## WAW PAKSOCIETY COM

ہے کہ ہم سب مل کر قصبے میں پھیلی برائیوں کے خاتمے کے لیے آگے بڑھیں۔'' بیوی نے یو چھا: "بمیں کیا کرنا ہوگا؟"

حميدصاحب نے جواب ديا: "سب سے پہلے ہم اپنے قصبے ميں صفائی كريں گے!" سب گھر والوں نے جن میں اُن کے بیٹے ، بہوئیں اور پوتے پوتیاں شامل تھے، ایک جذبے کے ساتھ صفائی میں لگ گئے ۔ پہلے تو گاؤں کے لوگ انھیں ویکھ دیکھ كر باتيں بنانے لگے۔لين جب حميد صاحب كا گھرانا چپ جاپ اپنے كام ميں لگا ر ہا، تو اٹھیں ویکھنے والے بچے اُن کا ہاتھ بٹانے کے لیے آگے بڑھے۔اس ویکھا دیکھی میں آ ہتہ آ ہتہ اور لوگ بھی شامل ہوتے گئے اور صرف ایک دن میں پھول مگر ہے گندگی کا صفایا ہوگیا۔

صفائی کی وجہ سے لوگوں میں چستی پیرا ہوئی اور اُن کی و بی ہوئی نیکی کی قوتیں د و بار ہ بیدار ہونے لگیں۔ بچوں نے وقت پراسکول جانا شروع کر دیا۔ پھرمحبت نے ا پنا جا د و دکھایا ، جس سے غصے ، نفرت ، لڑا کی جھگڑ ہے اور حسد جیسی بُر ا ئیاں رفتہ رفتہ بھاگ کھڑی ہوئیں۔ آخراس موقع پر چے نے اپنا کاری وارکیا۔ پچے کے پہلے ہی حملے میں جھوٹ، بے ایمانی، چوری، غیبت اور دوسری برائیاں چیخی چنگھاڑتی اپنی موت آپ مرنے لگیں۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اورآج '' پھول گڑ'' اپنی پہلی حالت پرآ کر جنت کانمونہ بن چکا ہے۔

公公公



### WWW.PAKSOCIETY.COM

# دین کی باتیں آسان زبان میں سمجھانے والی کتاب

### نونهال دينيات

تعلیم وتربیت کی غرض ہے بچوں کوابتدا ہی ہے دین ہے روشناس کرانے اور دین کی ضروری باتیں ان کے ذہن نشین کرانے کے لیے ایک متند کتاب، جس سے گھر میں رہ کر بھی بچوں کی دین واخلاتی تربیت کی جاسکتی ہے۔ بچوں کی عمر اور قدم بہ قدم بردھتی ہوئی سوچ کے لحاظ ہے اس کتاب کو آ تھ حصول میں تقلیم کیا گیا ہے۔ ہر حصہ رنگین ،خوب صورت ٹائٹل کے ساتھ اور ہدیدانہائی کم کہ بیج بھی اینے "جیب خرچ" سے اسے حاصل کر سکتے ہیں۔

### بجوں کے علاوہ بڑے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔

ربیر حسداول ۱۵ رپ/بربیر حدد دم ۲۰۰ رپ/بربیر حدسوم ۲۰۰ ریابد بیرحمه چهارم ۳۰۰ رید ہدید صدیجم - ۲۵ رہے/ہدید صفحم - ۲۵ رہے/ہدید صدیقتم -۳۰ رہے/ہدید صدیقتم -۲۰ رہے

### عربی زبان کے دس سبق

بولا ناعبدالسلام قد دائی ندوی نے صرف دس اسباق میں عربی زبان سیھنے کا نہایت آسان طریقہ لکھا ے،جس کی مددے و بی زبان سے اتن داتفیت ہوجاتی ہے کتر آن حکیم مجھ کریڑھ لیاجائے۔ اس کے علاوہ کتاب میں رسالہ ہمدر دنونہال میں شائع شدہ عربی سکھانے کا سلسلہ

### عرتی زبان سیھو

بھی شامل ہے،جس سے کتاب زیادہ مفید ہوگئ ہے۔ عر نی سیکھ کردین کاعلم حاصل سیجیے ۹۶ صفحات ،خوب صورت رنگین ٹائٹل۔ قیمت صرف پچھیٹر (۷۵)رپے ملنے کا پتا: پهدر د فا وَ نڈیشن پاکستان ، ہمدر دسینٹر ، ناظم آبا دنمبرس ،کراچی ۔۴۳۰۰ کے

### a Q Q e لكصنه واليانونهال

# نونهال اديب

سیدهمبین فاطمه عابدی ، پنژ دا دن خان

اسامة ظفر داجه، سرائے عالمگیر

عا فيه نواز ، ملك وال

اورنگ زیب ، شنڈ ومحمد خال

عبداللطيف حاچڙ \_کشمور

محدالياس چنا \_ضلع لسبيله

تھے۔ساری زندگی آ پ کی زبانِ مبارک سے سے کے سواکوئی بات نہیں نکلی۔آ پ سمی کا دل نہیں دکھاتے بتھے اور ہرا یک سے بری محبت اور نری ہے گفتگوفر ماتے تھے۔ دشمنوں کے حق میں بدد عاکر نا انسان کی فطری عادت ہے، گرنی کریم کے رحم وشفقت کا بیہ عالم تھا کہ آ پ وشمنوں کو بھی دعائے خیرے یا دفر ماتے تھے۔ جنگ اُحدیلی دشمنوں نے پھر پھینکے، تیر برسائے ، تلواری چلائیں۔ دندانِ مبارک شہید کے اخلاق بلند ہوں۔ "آپ برے خوش ہو گئے بلین ان سب حملوں کا وار اخلاق اور زم مزاج تھے۔ ہمیشہ یج بولتے رحمتِ عالم بحسِ انسانیت نے جس ڈ ھال

محسن انسانيت عليسة اورنگ زیب ، شنژ ومحد خان

ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمام اچھی عادتیں ،خوبیاں اور بھلائیاں جمع تھیں۔ آپ نے زندگی کے ہرمعالمے میں سیدھارات دکھایا۔ ہمارے رسول پاک کے اخلاق سب لوگوں ہے اچھے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے:''تم میں سب ہے اچھا وہ ہے جس

ایریل ۱۵ ۲۰۱۵ میروی -

### W/W/W PAKSOCIETY.COM

ہوتا ،لیکن صاف ستھرا ہوتا تھا۔ بچوں سے آپ کو بہت محبت تھی۔ آپ کہیں جارہے ہوتے اور رائے میں بجے مل جاتے تو آپ مسکراتے ہوئے نہایت محبت سے انھیں سلام کرتے۔ پھر ان سے پیار بھری باتیں کرتے ،ان کو گود میں اُٹھاتے ، کھانے کی چیزیں دیتے۔اگر کوئی شخص آ ہے گی خدمت میں فصل کا نیا میوہ پی کرتا تو آپ سب سے پہلے اے ننھے بچول میں بانتے تھے۔ آپ دشمنوں کے بچوں سے بھی بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے اور کا فرول کے بچے بھی دوڑ دوڑ کر آپ کے پاس آتے تھے۔جب کافروں ہوتی آپ صحابہ " کو حکم دیتے کہ دیکھوکسی بچے کومت مارنا۔وہ بے گناہ ہیں۔انھیں کوئی تکلیف نہ ہونے یائے۔

ہے روکا، وہ بیردعائقی:''اے اللہ! ان کو ہرایت دے، بینا دان ہیں۔'' جن بے کس لوگوں کا کوئی سہاراتہیں ہوتا تھا ، ہمارے رسول پاک ان کا سہارا بن جاتے تھے اور ہرطریقے سے ان کی مد د كرتے تھے۔ يتيم بچوں كا بہت خيال ركھتے تے۔خود بھی ان کی مدداورسر پرسی فر ماتے تے اور دوسروں کو بھی اس کی تا کید کرتے تھے ۔آپ فرماتے تھے کہ اللہ اس گھر کو بہت پیند کرتا ہے ، جہاں یتیم کی عزت کی جاتی ہے۔ ہارے رسول پاک اپنے د وست دشمن ،مسلم غیرمسلم ، امیرغریب ہر ایک کے ساتھ پورا بورا انصاف کرتے تھے۔ آ پ صفائی اور پاکیزگی کا بہت خيال رکھتے تھے۔ آپ ہميشہ پاک صاف رہے۔ آپ کا لباس اگرچہ بہت سادہ

ايريل ۱۵۰۲۰ عيسوي



ماه ناميه بمدرد تونهال

آ پُ فرماتے تھے: جب وعدہ کروتو ہو گئے۔اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں كوسرسيد احمد خان جيبيا رہنما عطا کیا، جس نے نہ صرف مسلمانوں کے لیے ایک اسکول کی بنیا در کھی ، بلکہ انگریز وں کو بیاحیاس دلانے کی غرض سے کہے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے ذمے دار صرف مسلمان ہی نہیں، بلکہ ہندستان کی دیگر تو میں بھی اس جنگ میں شریک تھیں ۔اس کے لیے ایک کتاب اسبابِ بغاوتِ ہند تحریر کیا۔ای کے علاوہ آپ نے ہندستان کے مسلمانوں گودو تو می نظریہ بھی دیا۔ ہندستان میں دواہم قومیں ہندواور

مسلمان تخين ،مگران کا ند بهب اور ربن سهن

الگ الگ تھا۔ان کے بعد مسلمانوں کی

تھی،اس لیے وہ سلمانوں کے سخت مخالف سنجالی۔ آپ کے ساتھ بہت ہے دیگر

اس کو بورا کرو۔ مہمان کی عزیت اور خدمت کرو۔ مال باپ کا ادب کرو۔ ان کی خدمت کرو ۔ غریبوں اور حاجت مندوں کی مدد کرو۔ تمام کاموں میں میاندروی بہتر ہے۔ ہمیشہ کچھ بھوک رکھ کر کھاؤ۔ لا کچ نہ کرو۔ خدا نے شمصیں جو دیا ہے اس پرراضی رہو۔

آپ کی بیاری باتوں پھل کرکے ہر شخص اپنی زندگی سنوارسکتا ہے اور زندگی کے ہرمیدان میں کامیابی حاصل کر عتی ہے۔

> قرارداولا مور عبداللطيف طاح يركشمور

پاکتان بنے سے پہلے جوں کہ انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چھپنی تیادت ، قائد اعظم محمر علی جناح نے

ايريل ۱۵+۲ عيسوي

ماه نامه بمدرونونهال

رہنماؤں نے بھی مسلمانوں کی آ زادی قدرت كاانسان محدالياس چنال ضلع لسبيله "صاحب! باہرآ پ ہے کوئی ملنے آیا ہے۔''نوکر نے سیٹھ ارشد کوا طلاع دی۔ ''اندر بھیج دو۔''سیٹھنے کہا۔ تھوڑی در بعد بابرایک آ دی کے ساتھ كمرے ميں داخل ہوا۔ بابر كے ساتھ آنے والانتخص سينته صاحب كي لياجنبي تقار سیٹھ صاحب! آپ کوکسی نے آ دمی کی تلاش تھی۔وہ میں لے آیا ہوں۔'' سیٹھ ارشد کو ایسے شخص کی ضرورت تھی ، جواس ملک میں نباہی مجاسکے۔ کیا نام ہے تمھارا؟ سیٹھ ارشد نے اجنی سے یو چھا؟ ''گل خان نام ہے میرا اور میں بابر كرشت كابھائى ہوں۔" كياتم نے اس كووه كام بتاديا ہے؟ سیٹھ صاحب! گل خان بھروے کا

کے لیے تحریک میں حصہ لیا۔ ۲۳۔ مارچ ۱۹۴۰ء کو لا ہور کے منٹو پارک ( موجوده اتبال پارک) میں مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ کا ایک جلسہ ہوا ۔اس جلے کی تیادت قائد اعظم نے کی۔اس جلے میں بورے ہندستان کے مسلمانوں نے شرکت کی اور ایک قرارداد پیش کی ۔اس قرار داد میں پی مطالبہ کیا گیا کہ ہندستان کے وہ علاقے جهال مسلمان زیاده تعداد میں آباد ہیں، و ہاں مسلمانوں کے لیے پاکستان کے نام ے ایک الگ ملک بنایا جائے۔ اس قراردادکو وقراردادلا مور کانام دیا گیا۔ اس قرارداد کے بعد مسلمانوں کے جوش وجذبے ہے سات سال کے عرصے میں یا کتان وجود میں آ گیا۔ ماه ناميه بمدر د نوتبال

ايريل ۱۵۱۵ عيسوي

آ دمی ہے۔ میں نے گل خان کو سب پچھ بتادیا ہے۔''بابرنے جواب دیا۔ ا چھا ،تم جاؤ۔ابگل خان کی نوکری یکی ۔سیٹھ نے کہا۔

ا گلے دن سیٹھ ارشد نے گل خان کو د و ٹائم بم دیتے ہوئے کہا۔ بیدو ٹائم بم ہیں۔ مستعصیں آج شام کو شاہی مارکیٹ کے درمیان میں ان ٹائم بموں کور کھنا ہوگا۔'' سیٹھ صاحب نے گل خان کو ٹائم بم چلانے کا طریقہ بتادیا ۔ گل خان کے جانے کے بعد سیٹھ ارشد اپنے ایک بیار دوست کی عیادت کے لیے ہیتال جانے ے لیے نکلے۔ادھرگل خان نے وہ دو بم موقع پاکر پھولوں کی دکان میں ایک گلدے میں رکھ دیے اور وہاں سے واپس چل دیا۔ رائے میں اے سیٹھ ۔ چار ہے تھے۔ انھوں نے گل کو دیکھے کر تھا، جہاں گل خان نے بم نصب کیے تھے۔ ۱۳ ایریل ۱۵۱۵ عیسوی

آواز دی اورڈرائیونگ کرنے کو کہا ، پھرا سپتال کا راستہ بتانے لگا۔ آ گے ایک سکنل پر گاڑی رکی تو سیٹھ صاحب کی نظر ایک لڑے پر بڑی جو ہاتھوں میں گلدستے لیے ہوئے ان کی گاڑی کے قریب آتے ہوئے کہہ رہا تھا: '' تازہ چھولوں کے گلد سے لے کیس صاحب، بالکل تازہ بين - الجهي لايا مول - "

سیٹھارشدنے اپنے دوست کے لیے دوگلد سے خرید لیے۔اتن میں سکنل کھلا تو گاڑی آ کے چل پڑی۔ ابھی دو منٹ ہی گزرے سے کہ سیٹھ ارشد کی گاڑی میں لگاتار دو دھاکے ہوئے اور گاڑی سمیت سیٹھارشداورگل خان کے پر نچے اُڑ گئے۔ گلدسته بیچنے والا وہ لڑ کا گلد سے صاحب مل گئے؛ جواپے دوست کے گھر شاہی مارکیٹ کی اسی دکان سے خرید کرلایا

### W/W/W/PAKSOCIETY/COM

تاریکی میں جب سب پرندے سو جاتے اوراہے ویکھنے والا کوئی نہ ہوتا تو وہ سوچتی کہ اس کا رنگ سیاہ کیوں ہے؟ اور اکثر . سوچتی که اگر اس کا رنگ بھی سفیر ہوتا تو لوگ اس کی بھی تعریف کرتے۔ اس پارک میں روزانہ بے شارلوگ شام کی سیر کے لیے آتے تھے۔ ایک روز ایک چھوٹی سی بچی اینے ای ابو کے ساتھ اس باغ کی سیر کوآئی۔ یہ بچی اینے مال باپ کی اکلوتی اور لا ڈ لی بیٹی تھی۔اس بچی نے جب اس سفید بطخ کو دیکھا تو ضد کی کہ یہ بھنے اسے جا ہے۔ ماں باپ نے اسے بہت سمجھایا کہ بیر بطخ اسے نہیں مل سکتی ،لیکن اس نے رونا شروع کردیا۔ بی کے مال باپ مجبور ہوکر پارک کی انتظامیہ کے پاس طے گئے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد سفید بھنے نے ایک بار پھر اپنی تعریفوں کا ساه بطخ مجھے نہ کہتی، البتہ رات کی پٹاراکھول دیا۔

### ساه سفیدنگ

سیده مبین فاطمه عابدی ، پنڈ دا دن خان ا یک خوب صورت پارک کے صاف و شفاف تالاب میں دوبطخیں رہا کرتی تحيس بطخيس جسامت ميں تو تقريباً بكسال تھیں بلین اُن کے رنگ میں زمین آسان کا فرق تھا، یعنی ایک کا رنگ دودھ کی طرح سفیداور دوسری کا بالکل سیاه تھا۔ سفید بطخ اینے دو دھیارنگ کی وجہ سے ایخ آپ کو بہت خوب صورت مجھتی اور اکثر سیاہ بطخ ہے کہتی:'' میرا رنگ تو بالکل دودھ کی طرح ہے۔ میں روزانہ تالاب میں غو طے لگاتی ہوں اور نہاتی بھی ہوں۔ اس لیے میں تم سے الگ نظر آتی ہوں۔ یہاں آنے والے لوگ بس مجھے ہی ویکھتے ہیں اور بس میری ہی تعریف کرتے ہیں۔''

1/10 P+1 ames

ماه ناميه مدرد نونهال

### W/WW.PAKSOCIETY.COM

تالا ب کے صاف و شفاف پانی میں غوطہ لگاتی - تازه محجلیاں کھاتی اوراللہ کاشکرا دا كرتى كەللەنے اے ساہ زنگ سے نوازا ہے، ورنہ شاید آج وہ بھی کسی پنجرے میں سفید بطخ کی طرح قید کی تکلیفیں حجمیل رہی ہوتی ۔

### مريلا

اسامة ظفرراجا ،سرائے عالمكير گبریلا ایک گندا کیڑا ہے۔ گندگی میں رہتا ہے اور اسی کو کھاتا ہے۔ ایک مرتبہ کی آ دمی نے اس گندے کیڑے کو د کیے کر کہا:'' اللہ تعالیٰ نے بھلا اس کیڑے کوئس لیے پیدا کیا ہے؟ کیا اس کا بھی کوئی

الله كاكرنا ابيا ہوا كه ايك دن كسي

ابھی وہ اپنی تعریفیں کرنے میں مصروف تھی کہ وہ لوگ دوبارہ وہاں آ ن ہنچے۔ اس دفعہ ان کے ساتھ انتظامیہ کا ا یک ملازم بھی تھا۔ بچی کے والدین نے سفید بھنج مناسب رقم اوا کر کے خرید لی تھی۔ اب وه آ دمی تالاب میں اُتر کر بطخ کو پکڑنے کی تیاری کرر ہاتھا۔اس نے بہت جدوجہد کے بعد سفید بطخ پکڑ کر ایک سوراخ دارلفانے میں ڈالی اور پکی کے حوالے کردیا۔ بچی اس بطخ کویا کر ہے انتہا خوش تھی اور جیک رہی تھی۔ اس بچی نے بطخ کو لاکر ایک خوب صورت سنہرے پنجرے میں بند کر دیا۔شروع کے چند دن تو اس بچی نے بطخ کا بہت خیال رکھا ،لیکن رفتہ رفتہ اس کی دل چسپی بطخ میں تم ہونے گئی۔ آخر وہ اسے بالکل بھول گئی۔ اب طرح وہ زخمی ہوگیا۔ اس نے بہت سفید بطخ کا بیرحال تھا کہ وہ میلی کچیلی سارا علاج کرائے ، لیکن زخم ٹھیک نہیں سفید بطخ کا بیرحال تھا کہ وہ میلی کچیلی سارا دن پنجرے میں بندرہتی اور ادھر سیاہ لیلئے ہوسکا۔ ایک دن اس کے پاس کسی

( 10 / 10 July 10 10)

ماه ناميه بمدرد نونهال

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



دوسرے گاؤں ہے کوئی صاحب ملنے آئے۔ وہ علیم بھی تھے۔ زخم و مکھ کر انھوں نے کہا:'' محبر یلالا وُ۔''

محبریلاکا نام س کراس کے بارے میں کہی بات اسے یا د آئی تو وہ چونک پڑا۔ علیم صاحب نے مجریلا کو جلاکر اس کی را کھ زخم پر چھڑک دی۔ چند روز بعد اللہ کے حکم سے زخم ٹھیک ہوگیا۔ تب اس نے ا پناییه واقعه دوسرول کو سنایا۔ واقعہ سنا کر كَهِ لِكًا: " الله تعالى مجھے بيه دكھانا جا ہتا تھا کہ اس کا سنات میں کوئی حقیر مخلوق بھی ہے كارپيدانہيں كى گئى۔ كبريلاجيسى غليظ مخلوق بھی اتن بڑی دوا کا کام دے عتی ہے۔''

وفت کی قدر عا فيرتواز ، ملك وال

حرا این مال باب کے ساتھ شہر میں رہتی تھی۔ چوتھی جماعت کاامتحان دے چکی تھی۔ وہ اتك برجماعت ميں اول آتی تھی۔

ماه ناميه بمدرد نونهال

اس کی سب سہیلیوں کے پاس کمپیوٹر تھا۔ وہ سوچتی کہ کاش! میرے پاس بھی كمپيوٹر ہوتا۔اس نے ایک باراپنے والد ہے کہا تھا تو انھوں نے کہا:''اگرتم اس بار اول آئیں توشھیں ضرور لے دوں گا۔'' یین کروہ بہت خوش ہوئی ، کیوں کہ اس نے بہت محنت کی تھی ور اے یقین تھا كدوه اس بارضر وراول آئے گی -چوتھی جماعت کا نتیجہ آ گیا۔ اس بار حرا اول آئی تھی۔ای دن شام کوحرا کے والدایک اچھا سا کمپیوٹر لے آئے۔حرا

كمپيوٹرد كيم كربہت خوش ہوئى \_ اب ده پانچویں جماعت میں تھی۔ کچھون بعد شام کوحرا کی امی نے دیکھا کہ حرا کہیں جارہی ہے۔ انھوں نے یو چھا: "حرا! تم کہاں جارہی ہو؟"<sup>'</sup>

ایریل ۱۵۱۰ عیسوی

حرانے کہا:'' میں اپنی سیلی ردا کے

حرا دیر تک گیمز کھیلتی رہی ، پھر رات کوبارہ بچے کے قریب سوئی۔ صبح جب وه أنهى تو آئھ نج كيے تھے۔ وہ جلدی ہے اُٹھی اور اسکول جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔اس نے ناشتا بھی نہیں کیا۔ پہلے پیریڈ میں ریاضی کا ممیٹ

تھا۔وہ عین وقت پر مپنجی۔اے دہرے آنے پروس منٹ کلاس سے باہر کھڑا ہونا

یرا۔ پھرٹمبیٹ ہوا، تو اسے کسی بھی سوال کا

جواب یادنہیں تھا۔ ریاضی میں وہ کیجھ تم زور بھی تھی۔ اس نے بورا ٹمیٹ پیپر

خالی حچیوژ دیا۔ اپنی امی کو پچھنہیں بتایا ، وہ

اسکول سے آئی تو اس نے بیک ایک

طرف رکھااور بغیرمنھ دھوئے کمپیوٹر پر گیمز

کھیلنے لگی ۔ ای نے دیکھا تو کہا: ''حرا! پیکیا

ہوگا۔ 'حرانے منے بنا کرکہا:''ماما! کچھدن پہلے ہے؟ اُٹھو پہلے ہاتھ دھوکر کھانا کھاؤ اور

كيرْ نے تبديل كروبعد ميں گيم كھلنا "

گھر جارہی ہوں۔ ہماری ایک سپیلی کی سالگرہ آ رہی ہے۔ میں روا سے کمپیوٹر پر

کارڈ بنانے کا طریقہ سکھنے جارہی ہوں۔''

اس کی امی نے کہا:''تم نے اپنا ہوم

ورک کرلیا ہے؟ حرانے کہا: بعد میں کرلوں

گی ۔'' پیے کہہ کروہ یا ہر چلی گئی ۔

حراجب گھر پینجی تو اس کی امی نے کہا:

'' حرا اینا ہوم ورک کرلو تب تک میں

رات کا کھا نا بناتی ہوں۔''

حرائے کہا: '' میں بہت تھک چکی ہوں ۔ آپ کھانا بنالیں میں منھ ہاتھ وھوکر آتى ہوں۔"

اس کی ای نے پوچھا:''تم اپنا ہوم ورک کب کروگی ؟"

''اگر ایک دن نه بھی کیا تو مجھ نہیں

ای تو کمپیوٹر آیا ہے۔ تھوڑی در کھیلنے دیں۔"

ايريل ۱۵۱۵ عيدي

ماه تاميه بمدر د نونهال

حرائے کہا:''ماما! میری سیلی نے مجھے مزید ویب سائٹ بتائی ہے۔ میں وہ تلاش كرلوں،اس كے بعد باقى كام كرلوں گى-" ای نے کہا:'' پیغلط بات ہے، جلدی

جب اس کے ابو گھر آئے۔ اس وفت بھی حرا کمپیوٹر ہی چلا رہی تھی ۔انھوں نے بھی کوئی دھیان نہ دیا۔بس اب تو حرا كو كھلى چھٹى مل گئى تقى ۔

آخر اس کے سالانہ امتحان شروع ہو گئے۔اب حرا کو پچھ فکر ہوئی تو اس نے كتاب كھولى، بس چھر تو اس كا سر ہى چکرانے لگا۔اے تمام الفاظ گھومتے ہوئے محسوس ہوئے۔ جب بوراسال نہ پڑھا ہوتو آ خری دو دنون میں بھلا کیا ہوسکتا تھا؟ اب حرانے ان دنوں میں بھی نہ پڑھنے کا فیصلہ كيا اورآ رام ے ليك كئى۔ يددو دن بھى

اس نے ای طرح گزار دیے۔ آج حرا کا پہلا پیپر تھا اور وہ بس دعائیں پڑھ کر گھرے نکل پڑی ،لیکن کسی نے سے ہی کہا ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضروت ہوتی ہے۔ وہی ہوا جو ہونا تھا۔ نتیجہ آیا تو وہ بہت کم نمبروں سے

پاس ہوئی تھی۔اس نے جب فرسٹ آنے والی لڑک کے چہرے پر کھلی مسکرا ہٹ ویکھی

تو اس کوخسرت سی محسوس ہوئی۔ اب اسے اپی غلطی کا احساس ہوا کہ کمپیوٹر میں گم ہوکر

اس نے خودکو تباہ کرلیا ہے۔اس نے عہد کیا کہ اگلی بار وہ ضر درمحنت کر ہے گی اور اپنی

اصلی منزل پالے گی۔اس نے محنت شروع

كردى اور جب سالا ندامتخان كا نتيجه آيا تو

اس کے چبرے پر ذرا بھی حسر تنہیں تھی ،

ايريل 10 ٢٠١٥ عيسوي

公公公

ماه نامه بهدرونونهال



ایک بوڑھا آ دمی دفتر کے منیجر سے: ''آپ کے ہاں میرا پوتا رشید کام کرتا ہے، کیا میں اس ہے مل سکتا ہوں؟''

موس ہے، وہ دادا کے جنازے میں شرکت کے لیے تھوڑی دیر پہلے ہی

مرسله: سيده اريبه يتول ، لياري ٹاؤن

ايريل ١٥١٥ عيسوي



ماه تامه بمدر دنونهال

آسان خاكون کی مدد سے بھی تصاور بنائي جائتي یں ۔ تصویر نمبر ایک میں دیکھیے ایک کار بنانے کی ابتدا کی گئی ہے۔تصور تمبر میں کار کی کھڑ کیاں اور وروازے نمایاں کے گئے ہیں اور ساتھ ہی ہے بھی لگادیے گئے ہیں۔ تيري تصوير مين خاکے کو مزید واضح

كيا گيا ہے۔ اس مثال كوسامنے ركھتے ہوئے دوسرى تصاوير بھى بنائى جاسكتى ہيں۔مثق 众

12 to 10 12 Junes



ماه ناميه بمدرد نونهال

غزالدامام

يره هما كاالصا و

عبدالرؤف تاجور



یرانے زمانے کا ذکر ہے۔ کسی ملک کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بڑھیا ا ہے اکلوتے بیٹے کے ساتھ رہا کرتی تھی۔گاؤں کے قریب ہی ایک گھنا جنگل تھا، جس میں طرح طرح کے بہت سے جانورموجود تھے،لیکن حیرت کی بات تھی کہ ان میں ایک بھی خونخو ار جانورنہیں تھا۔ان جانوروں کی سب سے بڑی خوبی پیھی کہ بیرانسانوں کی طرح بات چیت کر سکتے تھے

ایک دن کچھالیا ہوا کہ بڑھیا کالڑ کا جنگل کے قریب آم کے ایک تھنے درخت کے نیچے بیٹھا اپنا چاقو تیز کر رہا تھا، اسے ایک بھونرے نے نہ جانے کیوں تنگ کرنا شروع

ایریل ۱۵۱۰ عیسوی



کردیا۔ پہلے تو لڑ کے نے منھ ہے ہُش ہُش کی آ واز نکال کر بھونرے کو بھگانے کی کوشش کی ، جب وہ نہ مانا تو او کے نے غصے میں آ کر اپنا جاتو بھونرے کو تھینچ مارا۔اگر جاتو بھونرے کولگ جاتا تو بھینی طور پر اس کے دوئلڑے ہوجاتے ،لیکن اس نے بڑی ہوشیاری ہے خود کو بچایا اور نظروں سے غائب ہوگیا۔ جاتو آم کے درخت کی ایک تیلی می شاخ کو کا فٹا ہوا زمین پرگر گیا۔لڑ کے کی اس حرکت پر درخت کوغصہ آ گیا اور انتقاماً اس نے ایک برداسا آماز کے کے سرپر ٹیکا دیا۔ لڑکا اس عرصے میں اپنا جا قو اُٹھانے کے ملیے اپنی جگہ ہے ہٹ چکا تھا،اس لیے درخت کا ٹیکا یا ہوا آ ماڑے کے سر پر گرنے کی بجائے قریب کھڑے ایک موٹے تا زےم نے کی پیٹھ پرگر گیا۔مرغا خوف ناک آ واز میں چیخا اورخونی نگاہوں ہے درخت کود یکھنے لگا الیکن ظاہر ہے کہ ایک چھوٹا سامر غا درخت کا کیا بگا ڈسکتا تھا۔مر نے نے اپنا غصہ درخت کی جڑوں کے پاس بنے ہوئے جیونٹیوں کے ہزاروں گھروں پراُ تارا اور انھیں تباہ کردیا۔ چیونٹیوں کوغصہ تو بہت آیا ،کیکن اب ظاہر ہے کہ وہ مرغے سے مقابلہ تو نه کرسکتی تھیں ۔انھوں نے کنڈلی مار کر بیٹھے ہوئے ایک سانپ پرحملہ کر دیا اور اسے کا ٹ کاٹ کر برا حال کردیا۔ سانپ نے کسی نہ کسی طرح چیونٹیوں سے نجات حاصل کی اور ان ہے جنگ کرنے کی کوئی صورت نہ دیکھ کرتھوڑی دور کھڑے ایک ہے کئے بکرے کی ٹا نگ میں کاٹ لیا۔ بکرا درد کی شدت سے بے چین ہو کر بڑے زور سے چیخا اور فوراً جنگل میں تھس گیا۔سانب کے زہر کوختم کردینے والی جڑی بوٹیاں کھا کر جب وہ واپس لوٹا تو سانپ ا ہے بل میں گفس کرخود کومحفوظ کر چکا تھا۔اب ظاہر ہے کہ بکر ہے کوبھی اینا غصہ تو کسی نہ کسی یراُ تارنا ہی تھا۔اس نے کیلے کے درختوں کواپنے طاقت ورسینگوں سے جہم نہس کر کے رکھ دیا۔ کیلے کے اتھی درختوں میں ایک اُلّو کا گھونسلا بھی تھا۔ وہ اس پریشانی ہے گھبرا كر اسنے گھونسلے ہے أڑا اور ايك ہاتھی كے كان ميں جا گھسا۔ ہاتھی بھلا اس مصيبت ماه ناميه بمدر د نوتيال



کے لیے کہاں تیارتھا۔وہ بہت زور سے چنگھاڑا،جس سے بدحواس ہو کر اُتو اس کے کان ے نکل کر قریبی جھاڑیوں میں حجیب گیا۔ ہاتھی نے ایک بڑا سائیقر اُٹھایا اور زور سے ز مین پر د ہے مارا۔ پھر گول تھا سولڑھکتا ہوا بڑھیا کی جھونپڑی میں گھسا اور پچپلی دیوار کو تو ژیا ہوا دورنکل گیا۔ بردھیا اس وقت جھونپڑی میں نہیں تھی ورنہ اس کا کچومرنکل گیا ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد جب بڑھیالوٹی اورجھونپڑی کا بیرحال دیکھاتو اس کی آئکھوں میں خون اُتر آیا۔اس نے قریب پڑا ہوا ایک موٹا ساڈنڈا اُٹھایااور ہاتھی پر پل پڑی ۔ ہاتھی گھبرا كردوتين قدم ليحصيهك كيا-

''کیایات ہے بری بی! کیوں مار رہی ہو مجھے۔کیاقصور کیا ہے میں نے؟'' ووقصور کے بیچ تُو نے میری جھونپڑی تباہ کردی۔ میں نے اپنی آئکھوں ہے دیکھا

ايريل ۱۵ ۲۰۱۵ عيسوي



ماه نامه بهدرونونهال

تو نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو نے ہی کوئی بڑا سا پھراُٹھا کر پھینکا ہوگا۔ چل جھو نپڑی کی مرمت کریا مرمت کے پیسے دے۔" بردھیاغر الی۔

'' ٹھیک ہے بڑی بی ابیں نے پھر پھینکا تھا ،کین سیجی تو پوچھو، کیوں پھینکا تھا۔اگر اُتو میرے کان میں گھس کر مجھے زخمی نہ کر دیتا تو مجھے کیا ضر ورت تھی پتھر پھینکنے کی ۔اصل قصور

> '' چل مان ليا۔اب مجھے بتاوہ أَلُو مجھے كہاں ملے گا؟'' '' تلاش كرلو\_يبيس كهيس جها ژيون ميں چھيا بيٹھا ہوگا۔''

بڑھیانے جھاڑیوں پر دو چار ڈنڈے مارے تو اُلو گھبرا کرسامنے آگیا:'' کیوں مائی! کیا ہوگیا ہے شمصیں ، کیوں میری نیند میں خلل ڈال رہی ہو ہم جانتی ہو میں دن کے وفت آرام كياكرتا بول-"

''آ رام کے بچے! تیری وجہ سے میری جھونپڑی تباہ ہوئی۔ چل اس کی مرمت کریا مرمت کے پیے دے۔"

' اس میں میرا کوئی قصور نہیں مائی! سارا قصور اس بکرے کا ہے، جس نے نہ جانے کیوں کیلے کے درختوں کے پورے جھنڈ کو تباہ کر دیا۔ اس جھنڈ میں میرا گھونسلا بھی تھا۔ میں ڈرکر بھا گااورا تفاق سے ہاتھی کے کان میں گھس گیا۔''

'' چل مان لیا۔اب مجھے بتا ،وہ منحوس بکرا مجھے کہاں ملے گا؟''

"ووود يھوسامنے آم كے پير كےسائے ميں بيٹاجگالى كررہاہے۔"

بر هیانے غصے میں دو ڈنڈے اسے بھی رسید کردیے: " چل اُٹھ۔ جا کرمیری جھونپردی کی مرمت کریا مرمت کے بیسے دے۔ورنہ مار مارکر تیرے ہوش ٹھکانے لگا دوں گی۔ تیری دجہ سے میری جھونپرای تباہ ہوئی ہے۔''

ايريل ۱۵ ۲۰۱۹ عيسوي



ماه ناميه بمدر د نونهال

### W/W/W.PAKSOCIETY.COM

'' اس میں میرا کوئی قصور نہیں اماں جی!'' بکرا منمنایا:'' اگر سانپ میری ٹا نگ پر نہ کا ٹنا تو بھلا مجھے کیلے کے درخت کو تباہ کرنے کی ضرورت ہی کیاتھی۔سارا قصور اس

سانپ قریب ہی گنڈ لی مارے بیٹھا تھا۔ بڑھیا کو غصے میں دیکھ کرفورا اپنے بل میں تھس گیااورسرنکال کرباہردیکھنے لگا۔

" باہرنکل نامراد!" بڑھیانے گرج کر کہا:" تیری وجہ سے میری جھونپر می تاہ ہوئی۔جااور جا کراس کی مرمت کریا مرمت کے پیسے دے۔''

'' میں کیا کرتا مال جی!'' سانپ نے بڑی عاجزی سے کہا:'' مجھ پر ہزاروں ، لا کھوں چیونٹیوں نے خواہ تخو اہ بی ہلّا بول دیا تھا۔انھوں نے کاٹ کاٹ کرمیراوہ حال کر دیا تھا کہ کیا بتاؤں ۔بس میں نے غصے میں آ کر بکرے کو کاٹ لیا۔ آخر مجھے اپنا غصہ کسی نہ کسی پر

اب بڑھیا چیونٹیوں کے قریب گئی اور سرد کیجے میں بولی:'' لوچل کر میری جھونپڑی کی مرمت کرویا مرمت کے پیسے دو، ورنہ میں کھولتا ہوا پانی لا کرتم سب پرڈال دوں گی اور یوں تمجارے مکانات ہی نہیں پوری آبادی ختم ہوجائے گی۔'' خوف ہے چیو نٹیاں کا پینے لگیں۔

'' ایباظلم نہ کرد ماں جی! پہلے پوری بات سن لو۔ سارا قصور اس مرغے کا ہے جو تمھارے دائیں جانب ایک ٹانگ پر کھڑا' اذان دے رہا ہے۔ ای بدبخت نے خواہ مخواہ ہمارے سارے مکانات تباہ کردیے ، حال آ ل کہ ہماری اس سے کوئی وشمنی نہیں تھی۔ بس ہم نے اپنا غصر سانب پر اُتار دیا۔''

اب بڑھیا دیے یاؤں مرغے کی طرف بڑھی اور قریب جاکر ایک ڈیڈا اے بھی

ماه نامه جمر د نونهال ۱۹۷ عیسوی

### WWW.PAKSOCIETY.COM

مارا۔ مرغا أجهل كر كھ دور بھاگ گيا: 'نيا ہے شعبيں كيا ہوگيا ہے بؤى في ايل سنظميں كيا تكيف دى تھى كہ خواہ نخواہ بجھے ڈنڈ امار ديا۔ لگتا ہے تمھا راد ماغ چل گيا ہے۔'
'' تيرى وجہ ہے ميرى جھونپر ئى تباہ ہوگئ اور اُلٹا كہدرہا ہے كہ ميرا د ماغ چل گيا ہے۔ اب سيدھى طرح چل كرميرى جھونپر ئى كى مرمت كريا مرمت كے پليے نكال۔'
'' سنو برى بى اِتمھارى جھونپر ئى كى تباہى ميں ميراكوئى ہاتھ نہيں ہے۔ سارا قصور اس آم كے درخت كا ہے۔ اس سے پوچھوكم اس نے ایك برا اسا آم مجھے تھينج كركيوں مارا۔ بيں نے آخر اس كاكيا بگاڑا تھا۔ اب و يھونا ميں درخت سے جنگ تو نہ كرسكتا تھا، مارا۔ بيل نے اپنا سارا غصہ چيونٹيوں كے مكانات پراً تارديا۔'
اب برھيا نے درخت سے كہا: '' تيرى الك شرارت كى وجہ سے حادثات كا الك

اب بڑھیانے درخت سے کہا: '' تیری ایک شرارت کی وجہ سے حادثات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوگیا۔اگر تُو مرنعے کی پیٹھ پرآ م نہ پڑکا تا تو پیسب پچھ نہ ہوتا۔آخر کچھے بیہ سوجھی کیاتھی؟''

''میں نے وہ آم تیرے بیٹے کے سر پر پڑکایا تھا مال جی الیکن نشا نہ خطا ہو گیا اور آم قریب کھڑے مرغے کی بیٹھ پرگر گیا۔' درخت نے جواب دیا۔
''میرے بیٹے کے سر پر ، وہ کیوں؟''ہو ھیانے جرانی سے پو چھا۔
''اس لیے کہ میری نئی نویلی شاخ کو تیرے بیٹے نے کاٹا تھا۔ وہ اچھا بھلا میرے سائے میں بیٹھا اپنا چاقو تیز کر رہا تھا کہ اچا تک پتانہیں کیوں اسے فضا میں اُچھال دیا جو میری شاخ کو کا شاہوا زمین پرگر گیا۔ وہ دیکھوتمھا را بیٹا آرہا ہے اس سے پو چھلو۔''میری شاخ کو کا شاہوا زمین پرگر گیا۔ وہ دیکھوتمھا را بیٹا آرہا ہے اس سے پو چھلو۔'' میری شاخ کو کا شاہوا نامی کے قریب پہنچ کر کہا:''تم یہاں کیا کر رہی ہوا ماں! جا کر جھونپڑی کی خبرلو، کسی نے اسے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔''

بڑھیانے غصے سے اسے بھی دو تین ڈنڈے مارے:'' ید بخت! حجو نیرٹ ی تیری وجہ

ایریل ۱۵۰۲۰ عیسوی



مأه ناميه بمدر د نوتبال

### WAW PAKSOCIETY COM

سے تباہ ہوئی ہے۔اگر تُو اپنا چاتو پھینک کر درخت کی شاخ کو نہ کا ٹنا تو جھو نپڑی تباہ نہ ہوتی ۔آخرتُو نے خوانخواہ اس شاخ کو کا ٹاہی کیوں تھا؟''

'' میں نے جان بوجھ کرنہیں کا ٹا اماں!''لڑ کا منمنا کر بولا:'' ایک بھونرا بڑی دیر سے مجھے تنگ کرر ہاتھا۔ میں نے تو اسے مارنے کے لیے جاتو پھینکا تھا، جوملطی سے درخت کی شاخ پر جالگا۔ میں بھلا جان ہو جھ کر کسی کھل دار درخت کی شاخ کو کیوں کا ٹوں گا۔ میں اس غلطی پر بے حد شرمندہ ہوں۔''

'' کہاں ہے وہ منحوں بھونرا، جو اس سارے فساد کی جڑہے'' بڑھیانے گرج کر . كہا: ''جااہے تلاش كر كے ميرے سامنے لا۔''

کیکن بھونرا اتناہے وقو ف نہیں تھا کہ بڑھیا کے سامنے آ کراینی صفائی پیش کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر بڑھیانے اسے بھی ایک آ دھ ڈنڈ! ماردیا تو اس کا قیمہ بن جائے گا۔ چناں چہوہ پتوں کی آ ڑلیتا ہوا چکے سے جنگل کے اندر غائب ہو گیا۔

'' سن بے وقو ف لڑکے!'' بڑھیانے تھوڑی دیر بعدایے بیٹے سے کہا:'' بھونرا تو ملانہیں۔اب میں ووسرےنمبر پر تجھے قصور وارجھتی ہوں۔اگر تُو نے اس پر جا تو تھیئلنے کی بجائے حچوٹا سائیقریا ڈھیلا پھنگا ہُوتا تو بینو بت نہ آتی اور حادثات کا بیسلسلہ ہر گز شروع نہ ہوتا۔اپنی خیریت جاہتا ہے تو فوراً جھونپڑی کی مرمت شروع کردے اور مدد کے لیے گاؤں ے اپنے دوستوں کو بھی بلالے اورس شام تک جھونیر می بالکل تیار ہوجانی جا ہیے۔'' ا بندھن کے لیے خٹک لکڑیاں اور جھاڑیاں جمع کرکے بڑھیا شام کے وقت لوٹی تو جھونیروی تیار ہو چکی تھی۔اس کی مرمت میں ہاتھی نے بھریور مدد کی تھی۔

**ተ** 

ايريل ۱۵ ۲۰۱۵ عيسوي



ماه ناميه بمدر د نونهال

# شیخ سعدی کی با تنیں

# عالم اور وزير

مصرمیں دو امیرزادے رہتے تھے۔ایک نے علم سکھا، دوسرے نے مال جمع کیا۔ پہلا بڑا عالم بن گیا، دوسرا مصر کا وزیر بن گیا اور عالم کو حقارت کی نظر ہے دیکھنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں نے حکومت حاصل کرلی اور تُوحقیر فقیر ہی رہا۔ عالیم نے جواب دیا کہ ا ہے بھائی! اللہ تعالیٰ کی نعمت کاشکر مجھے ادا کرنا جا ہے کہ اس نے مجھے پینمبروں کا ورثہ لیعنی علم عطا کیا۔ مجھے فرعون و ہا مان کی میراث لیعنی مال ملا ، یعنی مصر کی حکومت میں وہ چیونی ہوں جس کو پیروں ہے مل دیتے ہیں۔ وہ پھر نہیں ہوں کہ لوگوں کو ا ہے ڈیک سے زُلا دُن ۔ اس نمت کاشکر میں کیے ادا کروں کہ مجھ میں لوگوں کو آ زاراور تکلیف پہنچانے کی طاقت نہیں ہے۔

### سخاوت اور بہاوری

ا کی تھیم ہے کسی نے پوچھا کہ سخاوت اور بہا دری میں کون سی چیز بہتر ہے۔اس تھیم نے جواب دیا:''جس میں سخاوت ہے اس کو بہا دری کی ضرورت نہیں ہے۔'' بہرام گور کی قبر پر لکھا ہوا ہے کہ سخاوت کا ہاتھ طاقت ور بازو ہے بہتر ہے۔ حاتم طائی نہیں رہا، لیکن اس کا نام ہمیشہ نیکی میں مشہور رہے گا۔ مال کی زکواۃ نکالتا رہ، کیوں کہ جب مالی انگور کے بے کارشاخیں کا ٹ پھینکتا ہے تو انگورزیا وہ آتا ہے۔

ايريل ١٥١٥ عيسوي



ماه تاميه بمدرد تونهال

### W/W/W PAKSOCIETY.COM

### خوش ذوق نونہالوں کے پسندیدہ اشعار

## بیت بازی

پرانے زخم ابھی مندمل ہوئے بھی نہ تھے بنا سے کس نے نئی وحشتوں کی ڈالی شاعر: فين احد فين پند: ايان ما تشه لواب شاه کوئی نہ دیکھے کہ پیڑ ہے سامیہ دار کتنا ہر اک اے کاشنے کو ہے بے قرار کتنا شاعر : احسن زیدی پند: ادسلان مر، کراچی کوئی اس شہر میں آسیب صدا دیتا ہے جو دیا لے کے نکاتا ہوں ، مجھا دیتا ہے شاعر: رمنی اختر شوق پند: علیدسلیم، رحیم یار خان لہو پھولوں یہ ملنا حیابتا ہوں میں یوں موسم بدلنا طابتا ہوں شاعر: الوار فيروز پيند: اجن رياض ، كوئن مِن کرفت میں آکر نکل گئی تحلی یروں کے رنگ مگررہ گئے ہیں متھی میں شام : کلیب ملال پند: امیدریان ، نارته کرانی دل کے معاملوں میں زباں معتبر نہیں ہے معتبر نظر سے نظر کا کہا ہوا شام : خورشدرنسوی پند : منے لواد ، کرا ہی نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے فراز میں ڈوبتا ہوں ، سمندر اُجھال دیتا ہے شام : احرفراد پند : دجيشن ، تارتد كرايي

ہوئی مدت کہ غالب مرگیا ، پر یاد آتا ہے وہ ہراک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا شامر: مرزاعالب بيند: ارسلان الشفان، حيدرآياد أميد الحجي ، خيال احجها ركهو اكبر! الله ير بحروسا ركھو شامر: اكبرالية بادى پند: دواللقارهلي مرايي اینا زمانه آب بناتے ہیں اہل دل ہم وہ جیس کہ جن کو زمانہ بنا گیا شامر: مبكرمرادآ بادى پند: كول فاطمه الله بخش اليارى وفا اُن ونول کی بات ہے فراز جب مکان کے اور لوگ سے تھے شام : احفراز پند: مفعل نایاب، کرایی دلوں کو جوڑتی ہے ، سلسلہ بناتی ہے ہر امتحال میں دعا راستہ بناتی ہے شام : انتخار عارف پیند : بها درملی حیدرگذانی بلویج ، کنڈیارو كون ميرا شريكِ عم موكا یہ جنون خود بخود ہی کم ہوگا شام : آ فاق مدیق پند : شاکله خاور ، کرایی آؤ چپ کی زبان میں ناصر اتی باتیں کریں کہ تھک جاکیں شام : نامر کاهی پند : زین نامر ، فیمل آباد

ايريل ۱۵ ۲۰۱۹ عيسوي

ماه ناميه بمدر د نونهال

### سليم فرخي

## معلومات افزا

### انعامي سلسله ٢٣٢

معلومات افزا کے سلسلے میں حب معمول ۱۹ سوالات دیے جارہے ہیں۔سوالوں کے سامنے تین جوابات بھی لکھے ہیں،جن میں ہے کوئی ایک سیح ہے۔ کم ہے کم گیارہ سیح جوابات دینے والے نونہال انعام كمستحق موسكتے ہيں،ليكن انعام كے ليے سول سيح جوابات بيميخ والے نونهالوں كورج دى جائے گى۔اگر ١٦ سيح جوابات دینے والے نونہال ۱۵ سے زیادہ ہوئے تو پندرہ نام قرعداندازی کے ذریعے سے نکالے جائیں گے۔ قرعه اندازی میں شامل ہونے والے باتی نونہالوں کے صرف نام شائع کیے جائیں گے۔ گیارہ سے کم سیم جوابات دیے دالوں کے نام شالع نہیں کیے جا کیں گے۔کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جوابات سیجے دیں اور انعام میں ایک اچھی ی کتاب حاصل کریں۔ صرف جوابات (سوالات ناکھیں) صاف صاف لکھ کر کو پن کے ساتھ اس طرح جیجیں کہ ۱۸-اپریل ۲۰۱۵ء تک ہمیں مل جا کیں۔کوپن کےعلاوہ علاصدہ کاغذیر بھی اپناتممل نام بتا بہت صاف لکھیں۔ادارہ ہمدرد کے ملازین اکارکنان انعام کے حق دار ہیں ہوں گے۔

ا \_ حضرت مولی کی اہلیہ کا نام حضرت ...... نتا \_ (زلیخا \_ صفورا \_ بلقیس) ٢\_ حضرت علیٰ کا نکاح حضرت فاطمہ ہے ہجرت کے ..... سال میں ہواتھا۔ (دوسرے ۔ تیسرے ۔ چوتھے) سار اندلس میں بنی امید کے پہلے تکمراں ...... تنے۔ (عبدالرحمٰن اول ۔ مروان اول ۔ معاویہ اول ) **سم بر گوادر ..... بین پاکستان کا حصه بنا نقاب** (1901 - 1904 - 190r) ۵۔ اسٹیٹ بینک آف یا کستان کی جہلی خاتون گورنر ...... بخس \_

(رعنالیا مت علی خال ۔ ڈاکٹر شمشاداختر ۔ ملیحہ لودھی) ٣ - كراچي ميں ياكتنان استيل ملز كاسنگ بنياد ..... نے ركھاتھا۔ ( يجيٰ خان \_ ذوالفقارعلى بھٹو \_ ضياءالحق ) کے متکوخان، قبلائی خان، ہلا کوخان اور اویق بوغا، چنگیزخان کے ..... تھے۔ (بھائی ۔ بیٹے ۔ بوتے) ٨ \_ مشهوراديب جارج برنار دُشاكي پيدايش ١٨٥٦ء بين ...... بين موئي \_ (اسكاك لينز \_ آئرلينز فن لينز ) (نیولین - ہٹلر - موسیولینی) 9\_ جنوري ١٩٣٣ء بين .....جمني كا جانسر بنا\_ • ا \_ یا کتنان کے پہلے وزیر مواصلات ...... تھے۔ (را جاغفنفر علی ۔ نصل الرحمٰن ۔ سروارعبدالر \_ نشتر ) (انڈونیشا ۔ لیبا ۔ مراکش) اا۔ كامابلانكا .....كالكشرب-

12 to 10 1/2



ماه نامية بمدر دنونهال

| CAX                                              | /PAKSOCIETY/COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| نر بدایونی _ فکیل بدایونی)                       | پورشاعرکااصل نام فاروق احمد تھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ر مشہ |
| (مرفی _ مور _ کبور)                              | لا وُس' 'عربی زبان میںکو کہتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| (اپریل ۔ می ۔ جون)                               | شان کا موجود ه آ کین • امر ۱۹۷۳ میمنظور ہوا تھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| (جوتی ۔ لنگوئی ۔ ٹوپی)                           | وزبان کا ایک محاور ہ ہے'' بھا گتے چور کیی''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                  | ۔ اغالب کے اس شعر کا دوسرامصرع ممل سیجیے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| (آسرا - گله - شکوه)                              | ب توقع بى أخطى غالب كيول كسى كاكر يكوئى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| (01010 U                                         | كوين برائے معلومات افزا نمبر ۲۳۲ (اپر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                                                  | . (1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                  | Ç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| بالهيس) كے ساتھ لفائے ميں                        | کو پن پرصاف صاف نام، پتالکھیے اوراپنے جوابات ( سوال نہ کھیں ،صرف جوا<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                  | ال کر دفتر ہمدر دنونہال، ہمدر د ڈاک خانہ، کراچی ۲۰۰۴ء کے ہے پراس طرح ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| وابات کے معمے پر چپکادیں۔                        | ہمیں مل جائیں ۔ایک کو پن پرایک ہی نام تکھیں اور صاف تکھیں ۔کو بن کو کاٹ کر؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| (FT+10                                           | کو بین برائے بلاعنوان انعامی کہانی (اپریل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                                  | منوال :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                  | ; Ç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 5. 6 July 13: 651 10                             | 1 Total & both is Fatolo 1 1- 10 C 1500 b 1 - C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| فغر در مران می سرک سے جا میں                     | یے بن اس طرح بھیجیں کہ ۱۸ -اپریل ۲۰۱۵ وتک دفتر پہنچ جائے۔ بعد میں آنے<br>سے _ایک کو پن پرانک ہی نام اورایک ہی عنوان تکھیں ۔کو پن کوکاٹ کر کا لی سائز کے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| ٠ ١٠٠٠ پې د يا د ي | المارين المرات ا |       |
| 1 (Sup Y+10)                                     | ماه نامه بمدرد نونهال ايريل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 050                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

### WW.PAKSOCIETY.COM

# صحی معلومات کی معیاری کتابیں

تھیدہ میں معالج تھے۔ انھوں نے شہید کیم محرسعید عظیم طبیب اور مقبول ترین معالج تھے۔ انھوں نے حکیم مخرسعید کے جواب میں بے شار قار کین ہمدردنونہال اور مریضوں کے سوالات کے جواب میں بے شار

ياريوں كے علاج بتائے ہيں، جومسعود احمد بركاتی نے اس كتاب ميں برا سلقے سے جمع اور مرتب كرد ہے ہيں۔ لوال ايديش

صفحات : ۳۲۴ تیت : ۴۰۰ زیے

غذا ادرصحت ہے متعلق ایک عمدہ کتاب

مفید غذا کیل دوا کیل اس کتاب میں ۲۰۰۰ غذاؤں اور دواؤں کے خواص بیان کے گئے ہیں ، جن میں طب مشرقی اور جدید طب، و دنوں کی تحقیقات شامل ہیں۔

صفحات: ۲۵۰ زیے

اعضا بولنے بیں معور حت پیرا سے سے یہ بیری کی جگہ ہوتے ہیں ، انھیں ہے۔ انسان کے مختلف اعضا کیا خدیات انجام دیتے ہیں ، کس جگہ ہوتے ہیں ، انھیں خود

کون کون می بیاریاں لاحق ہوسکتی ہیں اوران کا علاج کیا ہے؟ بیسب معلومات ہمیں اعضا ایسے بارے میں خود بیان کرتے ہیں۔اعضا کی رنگین تصاور کے ساتھ بیرکتاب طالب علموں کے لیے خاص طور پر نہایت مفید ہے۔ صفحات: ۱۲۲ تیت: ۱۰۰ ریے

ا پھلوں کے بارے میں مفیرمعلو مات ،خود پھلوں کی زبانی بیان کی گئی ہیں۔ ایک پوں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کی اور بڑوں کو پھلوں کے خواص بتانے کے ساتھ ساتھ پھل پی اور بڑوں کو پھلوں کے خواص بتانے کے ساتھ ساتھ پھل

کھانے کا شوق بھی پیدا کرتی ہے۔

سیدرشیدالدین احمد کی مقبول کتاب بھلوں کی رَتَکین تصاویر کے ساتھ - آ خوال ایدیش

بمدرد فا وَنِدْ بِينَ بِإِكْسَان، بمدردسينير، ناظم آبادنمبر۳، كراچى \_٩٠٠ ٢٢ ٢

### W/W/W/PAKSOCIETY/COM

# ننهارا

جدون ادیب

اس دن میں نے خو د کو بہت کم زورمحسوس کیا جب تنگ دستی کے با وجو دمیرے بیٹے نے مجھ سے اپنے ہفتہ وار جیب خرج کا نقاضا کیا۔ پچھلا ہفتہ بہت خراب گزرا تھا۔ کا رخانوں میں گیس کی بندش کی وجہ ہے کا م بند تھا۔ میرا کا م بھی ٹھیکے کا تھا لیتنی جتنا کام کرلیتا، اتنی اُجرت مل جاتی ۔ کوئی تنخواہ یا لگی بندھی آید نی نہ تھی ۔ اگر کام مستقل چل رہا ہوتو خرچ کے علاوہ بچت بھی ہوجاتی تھی ۔میرا مجھوٹا بیٹا تین سال کا تفا۔ ظاہر ہے وہ ان معاملات کونہیں سمجھ سکتا ، گر بڑا بیٹا یارس چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا اور دوسرے بچوں کے مقابلے میں ذہین اورسمجھ دار تھا۔ گھر کے حالات اس کے سامنے تھے۔اس دن جب اس نے معمول کے مطابق اپنا ہفتہ وارخرچ مانگا تو مجھے خیرت ہوئی ، بلکہ دکھ ہوا کہ میراسمجھ دار بیٹا گھرکے خراب حالات کومحسوس نہیں کررہا۔ میں جو بیسو چا کرتا تھا کہ پارس بڑا ہو کرمیرا دست و باز و بنے گا ، مگر تجی بات ہے اس دن مجھے لگا کہ میں اکیلا ہوں اور مرتے دم تک مجھے روز گار کے لیے جدو جہد کرنا پڑے گی۔ میں نے ٹھیکیدار سے دو دن پہلے ہزار رپے ایڈوانس لیے تھے۔ میں نے جیب سے سو کا نوٹ نکال کر پارس کی طرف بڑھایا تو اس نے ایک دم ہے نوٹ لے لیا۔ اس کی آئیس حیکے لگیں اور وہ بولا: '' پہا! زندہ با د، مجھے پتا ہے، آ بے کے پاس میسے کم ہیں،لیکن جب بالکل نہیں ہوں گے تو میں آ پ سے بیسے بھی نہیں مانگوں گا۔''

ايريل ١٥١٥ عيسوي



ماه نامله بمدرد نونهال

### W/W/W PAKSOCIETY COM

" جب تک ہیں ، لے لیا کرو۔ " میں نے بے دلی سے کہا۔ ا گلے دن اورمشکل میں گزرے ۔ٹھیکیدارخور مالی مشکلات کا شکارتھا ، اس لیے ا یک دن و ہ چیکے سے غائب ہو گیا۔اس نے اپنا مو ہائل فون بھی بند کر دیا۔میرے گھر میں نوبت فاقوں تک آن پینجی ۔

میں اکیلا اس مشکل میں نہیں گھرا ہوا تھا۔ مجھ جیسے ہزاروں لوگوں کے چو لہے مھنڈے ہو چکے تھے، جو فیکٹریوں میں کام کر رہے تھے۔سر دیوں کا موسم تھا۔ کیس کا پریشر کم ہو چکا تھا۔مز دور طبقہ سڑکوں پرنکل آیا۔ میں بھی اس احتجاج کا حصہ تھا۔ ہم ا ہے حق کے لیے مظاہرے کرنے لگے۔ پھر ان مظاہر دن میں تشد د ہوا، پولیس نے جلوس کور و کئے کی کوشش کی ۔مظاہرین مشتعل ہوئے تو پولیس ان پر ٹوٹ پڑی ۔ مجھے اس کے بعد صرف اتنایا د ہے کہ میرے سرپرایک ڈیڈ اپڑا ہے اور میں بے ہوش ہو کر

جب مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال میں تھا۔ ان مظاہروں کے نتیج میں ایک مز دور ا تنجا د و جو د میں آیا تھا۔ وہی لوگ میر اعلاج کروا رہے تھے۔ میرے سر کا زخم بہت گہرا تھا۔ مجھے ہفتوں اسپتال میں رہنا تھا۔

میں سوچتا تھا کہ گھر کے اخراجات کس طرح پورے ہو رہے ہوں گے۔ ڈ اکٹر وں نے زیادہ ملا قاتوں اور بات چیت پر پابندی لگار کھی تھی اور گھر والوں کومنع کیا تھا کہ مجھے پریشان نہ کریں۔ شاید اس لیے میری بیوی اپنی پریشانیوں کا ذکر مجھ ہے نہیں کرتی تھی۔ جب تین مہینے بعد مجھے اسپتال سے فارغ کیا گیا تو میں ایک

۱۰۲ ایریل ۲۰۱۵ عیسوی



ماه نامه بمدر د نوتهال

### WAWAY PAKSOCIETY COM

د وست کے ساتھ گھر آ گیا۔ا ہے بیوی بچوں کو میں جیران کرنا چا ہتا تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی گھر کے سحن میں سلائی مشین پر کام کر رہی ہے۔ مجھے بہت جیرت ہوئی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ مجھے ا یک سلائی مشین دلوا دیں ، میں بچوں کے کپڑے سی کر سچھ پیسے کمالوں گی ، مگر میں ہمیشہ منع کر دیتا تھا کہ ایک تو اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ شین خرید علیں اور دوسرے یہ کہ مجھے میہ بات پسند نہ تھی ۔اب جب کہ ایک بات ہو چکی تھی تو مجھے اتنی محسوس نہ ہو گی ،مگر یہ ہوا کیسے؟ بیہ جاننا ضروری تھا۔ میری اجا تک آید اور مکمل صحت یا بی میرے گھر والول کے لیے بہت خوشی کی خبرتھی ۔ ہاتیں اتن تھیں کہ ختم ہی نہیں ہویا رہی تھیں ۔ایک د فعہ میں نے بیوی سے بوچھا بھی کہ بیسلائی مشین کب اور کیسے لی ، مگر وہ ٹال گئی۔ رات کو کھانے کے بعد میرا بیٹا پارس بے فکر نبند ہیں سور ہاتھا۔اس کے چہرے پر ایک مسکرا ہٹ سی تھی۔ میں نے سوالیہ انداز میں بیوی کی طرف دیکھا۔ وہ بولی:'' آپ و کھے رہے ہیں میرے بچے کو ...... ''

'' ہاں .....' ہیں نے آ ہتگی ہے کہا:'' مجھے انسوس ہے کہ میں اپنی اولا د کی تو قعات پوری نہ کر سکا۔ یہ اپنے ہفتہ وارخر ہے کے لیے توشیھیں بہت تنگ کرتا ہوگا!''

' د نہیں!'' میری بیوی نے فخریہ لیجے میں کہا!'' آپ کے زخمی ہوجائے کے بعد اس نے مجھے بالکل تک نہیں کیا، بلکہ یہ اپنی عمر سے بڑا اور سمجھ دارنظر آنے لگا۔ آپ یوچے رہے تھے نا کہ میں نے سلائی مشین کیے لی! پہنے مجھے پارس نے دیے تھے۔'' یوچے رہے تھے نا کہ میں نے سلائی مشین کیے لی! پہنے مجھے پارس نے دیے تھے۔'' ماہ نامہ ہمدرد نونہال

### W/W/W.PAKSOCIETY.COM

"يارس نے؟" ميرے ليج ميں جرت تھی۔ '' ہاں ..... آپ اسے جو جیب خرچ دیتے تھے، وہ بالکل خرچ نہیں کرتا تھا۔ اس نے دوسال تک ایک رپیزچ نہیں کیا۔عیدی کے پیے بھی جمع کرتا رہا۔ آخر ایک دن اس نے اپنی جمع پونجی میرے سامنے ڈھیر کر دی۔ تب مجھے پتا چلا کہ ہما را بچہ کتناسمجھ دار ہے۔ وہ گھر کے حالات سے باخبر تھا اور چیکے چیکے کسی بُر بے وقت کے

لے سے جمع کررہاتھا۔"

میری بیوی تفصیل سے بتائے جا رہی تھی اور میں ایک عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ پارس کو میرے حالات کا انداز ہنیں ہے جب کہ درحقیقت وہ میرا دست و باز و بنتا چاہتا تھا اور آخر اس نے اپی عمر سے بڑھ کر اس بات کو ثابت

بیوی نے مزلید بتایا:''اس نے پارس کی جمع پونجی سے مشین لے لی۔ ہا زار ہے کپڑوں کے نکڑے مل گئے ، جن سے اس نے بچوں کے کپڑے تیار کرکے فروخت کرنے شروع کردیے اور اس ہے گھر کی گزر بسر بھی ہونے لگی ہے۔اب میں جا ہتی ہوں کہ آپ میرے تیار کپڑوں کو ہفتہ دار بازار میں فروخت کیا کریں۔ مجھے اُ مید ہے اللہ ہمیں اس کام میں بہت برکت دے گا۔''میری بیوی نے فیصلہ سنا دیا۔ میری آئھوں میں آنسوجمع ہونے لگے۔ میں نے آہنگی سے اپنے بیٹے کے ما تتھے پریرارکیا۔واقعی میرا بیٹا ،میرا سہارا بن چکا تھا۔

公公公

ايريل ۲۰۱۵ عيسوي



ماه نامير بمدرد تونهال

تجهی زبردست متحی انگل! اگر جم کوئی کہانی مجیجیں تو وہ کتنے مہینے کے بعد حجب جاتی ہے،اگراشاعت کے قابل. ہوتو۔انکل!سرورق کی تصویر سیجیجے کا طریقہ بنادیں اور پلیز ا پی بھی کوئی تصویر نونہال میں شائع کردیں۔ پلیز! ۔ عرشيانويد حسنات احمد ، كراجي -

کہانی میں جتنی طاقت ہوتی ہے، اتنی جی جلدی حیب جاتی ہے۔ سرورق کے کیے پوسٹ کارڈ سائز کی تصویر جیجی جاسکتی ہے۔

 فروری کا شاره پیند نبیس آیا۔ نعیم الله کی کہائی اپنا درد، اور جاوید بسام کی بلاعنوان کبانی کو انچیمی کاوش قرار دیا جاسكتا ہے۔ 'وطن كى منى'' "صدرصاحب' اور'جوزه چور'' درمیانے در ہے کی تحریریں تھیں۔فضیلہ ذکاء بھٹی کی كباني" اصل طاقت" كاطر زخ ريمتاثر نهكر سكاية مجهوف انواب' میں بروں کی ہے ادبی کا تاثر ملا۔'' بچوں کا غالب' موضوع کے مطابق محسوں نہ ہوا۔ (تظم) کھڑی کی بل بل في الجمايفام ديار بان مهيل ،اسلام آباور

🕸 بلاعنوان انعانی کہانی اور'' تعبیر'' بہت سبق آ موز كهانيال تحيل لظم" نے سال كا پيغام" بہت زبردست تحمى بالوشة مريم ، بيثاور ـ

ادیب" میں سب ہی کی کوشنیں اچھی تھیں۔" جھوٹے اسے سب سے پہلے جا کوجگاؤ، پھر پہلی بات اوراس کے بعد روش خیالات پڑھے۔مضامین میں ایک عظیم مال

🕸 فروری ۲۰۱۵ء کے سرورق پر عبدالرافع تو بے حداجھا لگ رہاتھا،لیکن اس کا بیک گراؤنڈیعنی پیچھے کا حصہ خاص تہیں لگا۔ جا کو جگاؤ اور پہلی بات ہمیشہ کی طرح انمول مولی ہے۔روشن خیالات اینے نام کی طرح ہرطرف روشنی پھیلاتے ہیں۔'' عظیم مال'' میں آپ کی والدہ محتر مہے بارے میں مضمون پڑھا۔واقعی وہ سب کے لیے صبر دضبط كانمونيكيس\_" وطن كى منى "ايك لاجواب تحرير تقى " اصدر صاحب'' ایک مزاجیة تحریر تقی۔'' اپنا درد'' ایک سبق آ موز تح مر تھی۔" چوز ہ چوز' اور ملا دو پیاز ہ'' بھی اچھی لگیں۔ "أصل طاقت" بره كرسوميا كه كاش! مارے ملك كے بادشاہ مجمی ایسے ہوجاتے ،لیکن پھر خیال آیا کہ بادشاہ یا صدر بھی ہم میں ہے ہوتے ہیں۔ خیر، اگر میں اس پر مضمون لکھنے بیٹھ جاؤں تو میرے لیے صفحات بھی تم یرہ جا تنیں گے۔ ویسے میں اس عنوان پر تکھوں گی نہیں۔ و د ہنسی گھر'' کچھ خاص نہیں تھا۔''نونہال مصور'' میں سب ی ڈرائنگ لاجواب تھیں۔ سی ایک کی تعریف کرنا ووسروں کے ساتھ زیادتی ہے۔" بلاعنوان انعامی کہانی" میں چن کی جالا کی پر بہت غصہ آیا،لیکن غصے کو پی گئے، سیوں کہ غصہ ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔" ' نونہال نواب" مجمى سبق آ موز تحرير تقى - "منهى منى چريا" كهاني

ايريل ۱۵۱۵ عيسوي

ماه تاميه بمدرد تونهال

### WWW.PAKSOCIETY.COM

(مسعود احمد برکاتی)، بچوں کا غالب (مسلم ضیائی) ایجھے عقے۔کہانیوں میں صدر صاحب، وطن کی مٹی اور جھوٹے نواب اچھی تھیں، البتہ بلاعنوان انعامی کہانی ٹاپ تھیں۔ محد شاہ زیب، بہاولپور۔

 فروری کا شاره لا جواب تھا، سرورق تمام شاروں ہے بازی کے گیا۔ صدرصاحب چوزہ چور اور بلاعنوان کبانیاں زبردست لکیس، جب که مضامین میں سب ہی التحص تصے۔ جا گوجگاؤ، اور پہلی بات دو اہم سلسلے ہیں۔ منٹرکلیا ایک ذائع دارسلسلہ ہے۔نظمیس'' دعا''اور''کس كوكيامعلوم "بيندآ كيل محدافضلانصاري، چوجك ش-🕸 فروری میں جا کو جگا وُ دل چھو لینے والے الفاظ میں تھا۔سرورق کی تصویر زیادہ پندنہیں آئی۔ باتی سلیلے التھے تھے۔ صدر صاحب (سمیعہ غفارمیمن) چھوٹے نواب (محدا قبال تتس)، وطن كي مثي (محد شاہد حفيظ) اور اپنا درد ( تعیم الله ) انچی کہانیاں تھیں۔ بچوں کا غالب (مسلم ضيائي) اورايك عظيم مال (مسعود احمر بر کاتی ) اچھی تحریری تھیں۔ کول فاطمہ اللہ بخش الیاری۔ 🕸 فروری کا شاره قابلِ تغریف تھا۔ سرورق نہایت عمدہ تھا۔ اچھی تحریروں میں ایک عظیم ماں، وطن کی مٹی، ملادو پیازه، حجوٹے نواب، بلاعنوان انعامی کہانی شامل تھیں ۔نظموں میں کسی کو کیا معلوم ،مرزاغالب ،گھڑی کی مک مل بہت اچھی تھیں۔ کہانی سخی منی چڑیا سب سے زیاده اچھی تھی۔ نا ہید منمیر کھوسو، کرا جی۔

ان من اور بلاعنوان کہانی بہترین تھا۔ آپ کی تحریر'' ایک عظیم ال '' نے ہارے ذہن میں مال کی عظمت کو اور زیادہ سیجھنے میں مدددی۔ کہانیوں میں تو ساری ہی اچھی تھیں، لیکن وطن کی مٹی اور بلاعنوان کہانی بہترین تھیں۔ لطیفے بھی بہت کی مٹی اور بلاعنوان کہانی بہترین تھیں۔ لطیفے بھی بہت التھے تھے۔ اسحار بن تامر، کراچی۔

فروری کا شارہ زبردست ہے۔ تمام تحریریں لاجواب تھیں۔ نونہال ادیب، علم در ہے، بیت بازی اور روش خیس نونہال ادیب، علم در ہے، بیت بازی اور روش خیالات زبردست تھے۔ بلاعنوان انعامی کہائی کھے زیادہ اچھی نتھی۔ میں میں مارید، بول کراچی۔

الله عالی است اور روش خیالات اجهی تحریری مسلمی است الله عندی تحریری مسلمی است اور روش خیالات الله عودی تحریری انورز مادی جودی (انورز ماد) سوئی ، جادوئی تحفه (احمد عدنان طارق) الجهی کهانیال تعیس کهانیال تعیس کهانیال تعیس کهانیال تعیس کهانیال بهی بهیشه کی (جاوید بسام) پیند آئی۔ دوسری کهانیال بهی بهیشه کی (جاوید بسام) پیند آئی۔ دوسری کهانیال بھی بهیشه کی

ایریل ۱۵-۲۰ عیسوی

ماه ناميه بمدر د نونهال

طرح لا جواب تھیں ۔ شخی منی چڑیا، وطن کی مٹی ، ملا دوپیاز ہ . جیسی کہانیاں شائع ہونی حاسمیں ۔اصل طاقت بھی اچھی . كاوش تقى \_مسعوداحمد بركاتى كى تحريه 'ايك عظيم مال' اچھى تھی۔ ناعمہ، آسیہ، عافیہ، زہیر، عالیہ کراچی۔

 فروری کا شارہ ٹاپ پرتھا۔ ہرماہ کی طرح اس شارے کی تمام ترتح ریں اچھی تھیں۔ ویسے تو نونہال میر ایسندیدہ رسالہ، لیکن میری خواہش ہے کہ اگر اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کردیا جائے تو کیا ہی بات ہوگی۔انکل میں جاہتی ہوں کہ آپ ہر ماہ (HOROSCOPE)ای رسالے میں شائع کیا کریں۔بشری رانا مرید کے۔

بني! بحصة ب كمشور عا تفاق نبيل بـ

ه فروری کا شاره بهت پسند آیا۔صدرصاحب اور چوزه چور بره کر بهت می مزه آیا۔اصل طاقت (فضیله ذکاء تجھٹی )وطن کی مٹی (محمد شاہر حفیظ ) منھی منی چڑیااور چھوٹے نواب بھی اچھی کہانیاں تھیں۔بلاعنوان کہانی شارے کی نمبرون اورسیق آموز کہانی تھی۔ بیت بازی کے تمام اشعارز بردست تھے۔تمام کہانیاں بہت ہی اچھی لگیں۔ مهناز محدرمضان مغل بنواب شاه-

 اس بار کا شارہ بھی اچھا تھا۔ کہانیوں میں سے وطن کی مٹی اور بلاعنوان کہانی پیندا تمیں۔اس بار لطیفے کچھ خاص نہیں گئے۔نین نامر، فیمل آباد۔

الله فروري كا جا كوجيًا و اور بهلي بات الحيمي لكي \_روش خيالات اور دعا بھی اچھی گئی۔" ایک عظیم مال" خوب صور ت

تحریقی، جودل پراژ کرگئی۔ بچول کا غالب،حضرت لقمان کی تصیحتیں، چوزہ چور، زبر دست تحریریں تھیں اور ملا دو بیازہ کے تو کیا کہنے۔وطن کی مٹی ،اپنا در د ،اصل طاقت ،جھوٹے نواب او ربلاعنوان کہانی معلوماتی اور دل کو حیصو لینے والی کہانیاں تھیں۔صدر صاحب پڑھ کرہلی تہیں آئی۔ نونہال خبرنامہ معلوماتی تھا۔نظمیں تمام اچھی تھیں۔" آیئے مصوری سيحين " يحضے بين مزه آيا۔ ہنڈ کليا بين "حياول کے كباب" یڑھ کر منھ میں یانی آ گیا۔آپ لوگوں کی محنت وصول موكى \_آمنه عائشه صغيد، جكسنامعلوم \_

الكعظيم الكروري كاشاره لاجواب تقار كهانيول من الكعظيم ماں، وطن کی مٹی ،صدرصاحب ،جھوٹے نواب اور چوز ہ چورز بردست تھیں۔نظموں میں'' مسی کو کیامعلوم'' ٹاپ پر تھی۔لطفے پندآئے۔حراسعیدشاہ،خوشاب۔

﴿ بِهِلَى بات دل كوجِهو لينے والى تھى۔ايك عظيم مال يرا ھاكر بہت کچھ سیکھا۔ کہانیوں میں صدرصاحب، ملادو پیاز ہ، وطن کی مٹی، جھوٹے نواب اور بلاعنوان کہانی انچھی تقیں محمد تکیب مسرت، بہاولپور۔

المعنوان كہانى سب سے براھ كر اچھى تھى۔ يہ ايك معاشرتی اوراصلاحی کہانی تھی۔بیت بازی کے تمام اشعارب سے عرعمان، جمنگ۔

 فروری کے شارے کی تمام کہانیاں ایک سے بڑھ کرایک تنصیں تحریر ملادو پیازہ (نسرین شاہین) پڑھنے سے پہلے اس کے نام پر ہی کانی در غور کرنا پڑا۔ پھر جیسے جیسے کہانی

ايريل ١٥١٠ عيسوي

ماه نامه بهدر دنونهال

بردهتی گنی، ہونٹوں پرمسکراہٹ، گہری ہوتی گئی۔باقی تمام کہانیاں مزے کی تھیں خنساء عامر، ڈیرہ غازی خان۔ فروری کا شارہ سپر ہٹ تھا۔ ساری کہانیاں ایک ہے بره هرایک تھیں۔"عظیم مان" "وطن کی مٹی" "اپنا درد" بہت اچھی اور سبق آ موز تھیں۔'' بلاعنوان کہانی'' بھی الجيئ تقى مريم عبدالسلام فيخ الواب شاه-

🐲 فروری کا شاره پڑھ کر بہت مزہ آیا۔ بلاعنوان کہانی بہت اچھی لگی۔آب نے کرکٹ بھی کا بوراشیرول شائع کیا، بہت احصالگا۔محمد شاہد حفیظ کی کہانی وطن کی مٹی بہت اچھی گئی۔ نونهال مصوريس محدسعد خان كى تصوير زبردست تحى - حافظ محد عا دل لويد ، عفيفه ، اقراء آمنه ، تحريم ، مريم ، كماليد \_ 🕸 فروری کا شاره بجی انو کھا اور دلیسے تھا۔ پڑھ کر بہت اچھا معلوم ہوا۔ تحریری بہت ہی ہٹ کرتھیں، جوکسی رسالہ یا اخبار میں نہیں پڑھیں۔اس شارے میں عظیم مال، چوز ہ چور، حجھوٹے نواب ، ملادو پیاڑ ہ کے علاوہ ہنگی گھر ، ہنڈ کلیا بہت اچھا رہا، مگر ان میں سب سے زیادہ اچھی او رمزے دار تو بلاعنوان انعامی کہانی رہی۔ افرح صدیقی مکور کی مکراچی۔ 🕸 فروری ۲۰۱۵ء کا شارہ بہت اچھا تھا۔ مجھے کرکٹ ورلذكب كا شيريول بهت اجها لكا-"سعد احمد مديق، كوركل-كراري-

ع فروري ٢٠١٥ ء كا شاره تمام شارون مي اول رباعمار اجرمد لتي ،كراچي -

الله شاره فزوری ۲۰۱۵ء ہے حد بیندآیا۔ بین الف ہے ک افروری کے شارے بین جا کو جگاؤ میں نیک اور صراط متنقیم

تک نونہال چھان لیتی ہوں۔اس دفعہ سب ہے اچھی کہانی چوز ه چوراور ملاد و پیاز هگیس مریم صدیقی ،کورنگی ،کراچی -🕸 فروری کا شاره ہمیشہ کی طرح سپرہٹ تھا۔ بلاعتوان کہانی سب سے اچھی گلی۔اس کے علادہ ایک عظیم مال، صدرصاحب، وطن کی مٹی اور جھوٹے نواب بھی اچھی تھیں عروج رانا مرید کے بینخو بورہ۔

اس باری ساری کہانیاں ہمیشدی طرح ایک سے بوھ کر ایک تھیں۔خاص طور پر وطن کی مٹی (محمد شاہد حفیظ) ایک عظیم مال مصدرصاحب اورجھوٹے تواب اولیس علی مکراچی - فروری کا شاره بہت ہی خوب تھا۔ بلاعنوان انعامی کہانی بہت ہی اچھی تھی۔ باتی کہانیاں بھی اچھی تھیں۔ طونی جاویدانساری، بهاولتکر\_

 فروری کا شاره بهت پسندآیا۔ برکہانی میں کوئی نہ کوئی الجھی بات ضرورتھی۔ بلاعنوان انعامی کہانی مجھی بہت عمدہ تھی۔وطن کی مٹی ،ایک عظیم ماں ،صدرصاحب،ملاد و بیاز ہ اور تمام کہانیاں بہت عدو تھیں ، بعنی اس شارے کی تمام کہانیاں، لطفے اور نظمیس سب کی سب ایک دوسرے سے بره کرتھیں ۔ فریحہ، فاطمہ میر پورخاص۔

اس بار کا نونبال بہترین تھا۔ سرورق بھی بہت خوب صورت تھا۔ بلاعنوان انعامی کہانی" جھوٹے نواب' اور صدرصاحب بهترین کهانیاں تھیں۔عاکث شهباز المج شهباز اوجيه شهباز الورع والا

ایریل ۱۵-۲۹ عیسوی

III

ماه ناميه بمدر د نونهال

### WWW.PAKSOCIETY.COM

کے رائے پر چلنے کا تھم دیا جارہا تھا۔ پہلی بات حرف اول خاص تقى \_ دعانظم بهت خوب تقى \_ "ايك عظيم مال" زياده عظيم تريخى \_وطن كى منى " تمبرون تحى \_صدرصاحب براه كرمصنفه کی ظرافت پر جیران ہوئے۔کہانی بہت زبردست تھی۔"اپنا درد" سبق آموز تحرير تحي - "چوزه چور" سپر به ختي جهون تو برائیوں کا دروازہ ہے۔ بلاعنوان انعامی کہانی پڑھ کرعورت کی مت اورعقل برأش أش كرأ عضے اديب فوردواب شابى۔ 👁 روش خیالات جو مختر ہوتے ہیں ،مگر دل میں اثر کر کے یادرہ جاتے ہیں، ورلڈ کپ کا حیارث دیا بہت اچھا کیا۔ اس میں دنیا کے نے شہروں کا بتا جلا۔ ایک عظیم ماں ، وطن کی مٹی اور بلاعنوان کہانی بہت انچھی لگیں عبدالبباررومی انسارى الامور\_

🕸 بہت خوب صورت خیالات ، بیاری پیاری باتنی پیکیم صاحب کی صبحتیں بنظمیں اور کہانیاں سب بہت دل چسپ ہوتی ہیں۔لطائف بھی بہت اجھے تھے اور باقی سب سلسلے تھی ہمیشہ کی طرح لا جواب رہے۔اس ماہ کی بہترین اور يُر ارْتح ررايك عظيم مال (مسعودا حمد بركاتي) تقي \_ بهادر على حيدربلوچ ، كنشريارو \_

ایک فروری کا شاره برطرح سے جا ہوا تھا۔خصوصاً ''ایک عظیم مان ، وطن کی مٹی ،صدرصاحب،جھوٹے نواب اور بلاعنوان 'بهت پيندآئيں۔''جوزه چور''پڙھ کر کانی محظوظ ہوا۔"اصل طاقت" بھی بہترین تھیں۔ باتی تمام سلسلے بھی آ ب کی محنت سے بہت ہی خوب صورتی سے روال دوال

ہیں محمقر الزمان ،خوشاب۔

🕸 فروری کا نونهال بهت زبردست تھا۔ تمام کہانیاں اے ون تھیں، لطفے پڑھ کر بہت ہلی آئی۔ میں ہدرد نونہال رشتے کے بہن بھائیوں کو پڑھنے کے لیے دیق ہوں ، تا کہان کی بھی معلومات بڑھے۔انکل! میں پرانے نونهال كيم منگواؤر؟ نوال فاطمه قريشي ، جكه نامعلوم \_

كت يران ويران مارے ياس مى نہیں ہیں۔آب نے خط میں بتا ہمی نہیں لکھا۔

🕸 فروری کا شاره لا جواب تفا\_حضرت لقمان کی نصیحت بہت عمدہ بھی۔ ساری کہانیاں عمدہ تھیں۔خاص طور پر وطن كى منى، صدر صاحب ، اصل طانت، بلاعنوان انعاى کہانی، حصولے نواب وغیرہ کہانی ''اپنا دردُنے رونے پر مجبور کردیا۔ حانظہ تحریم فاطمہ ،حسان علیم، عبدالحتان، انعام الرحيم، ملتاك-

🖶 تازہ شارہ ہاتھ میں آتے ہی دل یاغ باغ ہوگیا۔ ساری کہانیاں اور نظمیں بہت اچھی تھیں۔ بلاعنوان کہانی سب سے بہترین تھی۔ ہٹی کھر کے لطفے پڑھ کر مزہ نہیں آیا۔ مجاہدالرحن ، ٹروت الرحن ، پیا تا تکمل۔

ان فروری کے شارے میں این تحریر د کھ کر بہت خوشی ہوئی۔ شارے کے ساتھ ای اچھی کتاب کا تحفہ بھی ملا، جے یڑھ کریوں لگا جیسے ہم نے بھی دہلی کی سیر کرلی ہو۔ فروری ے شارے کی تمام تحریری نے حدید آئیں۔ سیدہ مین فاطمه عايدى ميندوادن خال\_

ايريل ۱۵ ۲۰۱۵ عيسوي

ماه ناميه جمدر د نونهال

### جوابات معلومات افزا - ١٢٠٠

### سوالات فروری ۲۰۱۵ء میں شالع ہوئے تھے

فروری ۱۵-۲ء میں معلومات افزا-۲۳۰ کے جوسوالات دیے گئے تھے، ان کے جوابات ذیل میں لکھے جارہے ہیں۔ 14 سیجے جوابات بھیخے والے نونہالوں کی تعداد بہت زیادہ تھی ،اس لیے قرعداندازی کرکے اس بار 10 نے بڑھاکر 10 نونہالوں کے نام نکالے گئے ہیں۔ان سب نونہالوں کوانعامی کتاب بھیجی جارہی ہے۔ باقی نونہالوں کے نام شائع کیے جارہے ہیں۔

- حضرت ایوب بہت زیا وہ صبر کرنے والے مشہور ہیں۔
  - ۲۔ حضورا کرم کے پُر داوا کا نام جناب ہاشم تھا۔
- - سے یا کتان میں تیار کردہ پہلےٹر یکٹر کانام باغبان ہے۔
  - ۵۔ قائداعظم کےمقبرے کاسٹک بنیا دصدر ابوب خال نے رکھا تھا۔
  - ٣ ۔ '' عمر شخ مرزا'' مغل با وشاہ ظہیرالدین بابر کے والد کا ، م ہے۔
    - ے۔ ۱۲۳۷ء میں دہلی پر رضیہ سلطانہ کی حکومت قائم ہوئی۔
      - ٨۔ ڈاکٹر احمہ سو کا رنوانڈ و نیشیا کے پہلے صدر تھے۔
- 9۔ اردو کے دومشہور شاعرا درا دیب جگن ناتھ آزا داور تلوک چندمحروم آپس میں باپ بیٹے تھے۔
  - •ا۔ آسال پرسات ستاروں کے جھرمٹ کوؤب اکبر کہتے ہیں۔
  - ۱۱۔ مشہور ڈراما نگار ولیم شیکسپیر کا انتقال ۲۵ سال کی عمر میں ہوا تھا۔
    - ۱۲\_ ' 'ANISEED' ' انگریزی زبان میں سونف کو کہتے ہیں ۔ ·
      - ١٣ ـ ' خُرُ' فارى زبان مين گدھے كو كہتے ہيں۔
      - ۱۳۔ واستان امیر حمز ہ کے مصنف خلیل علی خال اشک ہیں ۔
      - 10\_ اردوزیان کاایک محاورہ ہے:'' بیمنھاورمسور کی دال ۔''
  - ١٦۔ الطاف حسین حالیٰ کے شعر کا دوسرامصرع اس طرح درست ہے:

ہم نہ کہتے تھے کہ حالی جیب رہو راست گوئی میں ہے رسوائی بہت

الريل ۱۱۵ الريل ۱۱۳



ماه ناميه بهدر د نونهال

### قرعدا ندازی میں انعام پانے والے ۲۵ خوش قسمت نونہال

المكرا چى: عا نشه قيصر، محمد مزمل شيخ ، سيد شبطل على اظهر، سيده سالكه محبوب ، سيد عفان على جا وید ،محمطلحهٔ سلطان شمشیرعلی ،علیحسن محمدنو از ، رضوان ملک امان الله۔ الم حيدرآ باو:صبيحة محد عامر قائم خاني،مرزا اسفار بيك، عائشها يمن عبدالله،نسرين فاطمه-۲ لا مور: انشرح خالد بث مطبع الرحمٰن ، امتیا زعلی نا زید پیناور: بانیشنزاد ۔ 🖈 مير پورخاص: فيروز احمر 🖈 ٽوبه کيک سنگھ: سعد په کوژمغل ۔ الم توشيروفيروز: ريان آصف خانزاده المكسكرند: صادقين نديم خانزاده -المك كوجرانواله: ايمل فاطمه ١٠٠٨ منذ وباكو: عنان على چشتى ١٨٠٠ مركودها: قاسم جاويد -مهراولپنڈی: محدارسلان ساجد ملا اسلام آیاد: جوریہ۔

### ١٦ ورست جوابات دينے والے كام ياب تونہال

من كراچى: آ منه عمران خان ، ناعمه تحريم ، سيد بادل على اظهر، سيده مريم محبوب ، يوسف كريم ، علينا اختر ، ايمن صديقي ،سيده جوير بيجاديد،عبدالرافع صديقي ،حسن شفيق، زهره شفيق، زهرا احتشام،مهيراحسين ،محد بلال مصطفيٰ قریشی،سیدعمران حیدر،محدفضل قیوم،محد عبدالرحمٰن،محد معین الدین غوری،محد بلال بن عامرخان،محدعثان خان، جلال الدين اسد، احمد سين ، كامران كل آفريدى بمحداخرّ حيات خان صفى الله، بهادر بمحمدا خشام شاه ،عمر حيات، احسن محمد اشرف ١٨٠ حيدر آباد: حيان كاشف، جوريه اشتياق، عمر بن حزب الله بلوچ ١٨٨ لا مور: صفى الرحمٰن منة الك شهر: اساء عثمان ، جيره عديل منه پشاور: بهرام خان به محوكى: سرفراز احمد، حسن آرائيس بيد مير پورخاص: بلال احمد من بينظير آباد: منورسعيد خانز اده تها خوشاب: محد قر الزمان بهر سائلم زيمر ثا قب منصوري\_

### ۱۵ ورست جوابات مجیخے والے مجھے دارنونہال

الم كراجي: سيده فريده حسن ،سيد عالى و قار ،سميعه تو قير ،سيده اربيه بتول ، طاهر مقصود ،سيداعظم مسغود الم اسلام

ایریل ۱۱۵ تیسوی



آ باد:صفی الله عباسی بحد ابو ہریرا کھر ل ہملا راولینڈی: رومیسہ زینب چوہان ہملا **صادق آ باد**:عبدالله بنگش ہملا تلہ من عاطف ممتازيد فانعوال: احمد ابراجيم حن ميدلا مور: عبد البيار روى انصاري من يا ما مل : هفصه كامران الملامير بورخاص: بارق متين ١٠٠٤ تك على عبدالباسط، حافظ مصعب سعيد ١٨٠ كشمور: امجد فاروق كهوسو ١٨٠ ملتان : صائم عاصم 🏗 بهاولنگر: طونی جاوید انصاری 🖈 سکھر: سمیہ وسیم 🏠 کامونگی: خدیجہ نشان، مبشرہ حسین ملاحيدرآباد: محمرعاشرراحيل ملالواب شاه: مريم عبدالسلام شيخ-

### ١٦٧ ورست جوابات مجيج والعلم دوست نونهال

🖈 كراچى: سميد كنول محد عاصم بارى ،صدف احد، اساء زينب عباسى محد جها تگير عباس جوئيه، ما جم عبدالصمد سمول، كول فاطمه الله بخش بهر مير بورخام : خنساء محمدا كرم، ماه زيب اقبال ، فريحه فاطمه بهر مكتان كينث :حسن محمود ★ فيكسلاكينك: محمر قاسم مير مهم حيدرآباد: شيرونيا شار، صباسعيد ٢٠٠٠ لا مور: احمر صن ٢٠٠٠ لوميره غازى خان: راشا احديث كوجرفان: محدشهير ياس مل كومنه: زينب بلوج من شعد : محدمزه من برى بور: طيب جاويد به ملكان: احرعبدالله بهر منكمر: فلز امير، عاكثه محد خالد قريش مله كاموكى: نفيسه فاطمه قادرى ، حسن رضا سردار ١٠٠٠ وليندى: نور فاطمه ١٠٠٠ كونلى: محر جواد چنتانى ١٠٠٠ يها نامكمل: مجابرالرحن \_

### ۱۳ درست جوابات مجهجنے والے مخنتی نونہال

الله كراچى: يمنى نو قير،صدف آسيه، رضى الله خال، فضل ددود خان ،احمد رضا، ماربيعبدالغفار عيكه ملتان: نورالعين المن خوشاب: تانيه أنصل المن شهداد بور: مسكان فاطمه محرصين الم لا مور: محمر عالم \_

### ۱۲ درست جوابات تجیجے والے پُر امیدنونہال

منه ويره اساعيل خان: سيده زينب زيدي منه فيعل آباد: صارم خالد حفيظ -

### اا درست جوابات تجميخ والے پُراعمًا دنونهال

مه کراچی: میموند شاید ،سیدعلی رضا ،خزیند راشد ،محد شافع ،شانزے عدنان انصاری ،منصوراحد،سیرعلی انصر حسين ١٠٠٤ أنك منى: محمر عباس ١٠٠٨ مليان: حا نظرتم فاطمه ١٠٠٨ لاوه: عذراسعيد ١٠٠٨ ينخو يوره: محمرا حسان الحسن \_

اریل ۲۰۱۵ عیسوی



ماه نامه بمدرد نوتبال

### W/W/PAKSOCIETY.COM

# بلاعنوان کہانی کے انعامات

ہمدردنونہال فروری ۲۰۱۵ء میں جناب جاوید بسام کی بلاعنوان انعامی کہانی شائع ہوئی تھی۔ اس کہانی کے بہت اچھے اچھے عنوانات موصول ہوئے کی بہت غور کرنے کے بہت اچھے انتخاب کیا ہے ، جومخلف جگہوں سے ہمیں فور کرنے کے بعد تین بہترین عنوانات کا انتخاب کیا ہے ، جومخلف جگہوں سے ہمیں فونہالوں نے ارسال کیے ہیں۔ جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

یہلاعنوان: سفیدخون: کراچی ہے مہیراحسین نے، دوسراعنوان: اسٹے ہوئے پرائے: حیدرا بادے زرشت تیم راؤنے، دوسراعنوان: اسٹے ہوئے پرائے: حیدرا بادے زرشت تیم راؤنے، تیسراعنوان: سانے کوا نے بہیں الا ہورے عبدالجبار روی انساری نے بھیجا ہے۔

نوٹ : یہی عنوان ڈر یہ غازی خان سے سیدہ ذیبنند زیدی نے اور کراچی سے محمد احمد رضا خاں نے بھی بھیجا تھا، جن کے درمیان قرعدا ندازی کی گئی۔

﴿ چند اور الجھے اچھے عنوانات ﴾

جھوٹ کے پاوُل نہیں ہوتے۔اور حق مل گیا۔سچا وارث ۔ جذیبے کی جیت۔ ناکا م سازش ۔حق کی فتح۔ اپنی سازش کا شکار۔ ناکام منصوبہ۔حق بہ حق وار رسید۔ غاصب بھائی۔

### ان نونہالوں نے بھی ہمیں اجھے استھے عنوا تات بھیجے

الله كراجى: فرزام انيس، مصامص شمشا دغورى، مشعل ناياب، ميمونه شامد، كومل فاطمه الله بخش، فوزيه غزرين ، محمد بلال مصطفى قريشى ، محمد معين الدين غورى ، محمد فهدالرحمن ، فضل قيوم ماه نامه بهدر د نونهال كالمال المسلق المسلق

### WWW.PAKSOCIETY.COM

خان ،احسن محمداشرف ،محمد بلال بن عامر ،محمد نلخه سلطان شمشیرعلی ،علی حسن محمد نواز ،محمد عثان خان ، جلال الدين اسد ، احمد حسين ، كامران گل آفريدى ، طاهر مقصود ، محمد اختر حيات خال ، صفی الله، بها در ،محمدا حنشا م شاه فیصل خان ،ممر حیات ، رضوان ملک امان الله ، احمد رضا ،فضل ودود خان، زبیر ذ والفقار،مهیراحس، عریشه بنت عبدالرحمٰن، ما بهم عبدالصمد، اریبه سلیم، عرشیه نوید حسنات احمد، سیده اریبه بتول، زهرا اختشام ،عبدالود دو، انعم صابر، رضی الله خان، محمد جہانگیرعباس جوئیے، سیدعلی رضا، زہرہ شفیق، ہانیہ شفیق،محمداحمد رضا خان، عمیمہ صدیقی بمکن عائشه، اسحار بن ناصر،طلحهٔ بن عابد، عماراحمد صدیقی ، ارپیه طاهر، رمشا صابر، رمیشه زینب عمران حسین ، اِقراء خالد ،قراة العین ،مجتبی حیدر زیدی ،سیده فریده حسن ،نعبه بتول ،عبدالرحمٰن قيصر،عبدالو بإب زامدمحمود،محمد شافع ،محمد عاصم بإرى، اوليس على ، اساء زيب عبال ،سمیعه تو قیر،حسن شهاب صدیقی ،سیده جویریه جاوید،سیدعفان علی جاوید،محمر شیراز انصاری،مهوش حسین،علینا اختر،سید شبطل علی اظهر،سیده سالکه محبوب،سیده مریم محبوب، سيد باذ ل على اظهر، صالحه كريم ،محد مزل شيخ ، ناعمه تحريم ،محد ادليس لطيف،صد ف احمد ،سندس آسيه، آمنه عمران خان، سيدعمران حيرر يكم كماليه: حافظ محمر عادل نويد يه حيدر آياد: صبا سعيد، عمار بن حزب الله بلوج ، شيرونيه ، فاطمه خان ، آفاق الله خاں ،صبيحه محمد عامر قائم خانی، حیان کاشف، مرزا اسفار بیگ، زرشت نعیم راؤ، عائشها یمن عبدالله ۱۲ لا مور: محمد آصف جمال ، امتیاز علی ناز ، انشرح خالد بث ، ما بین صباحت ،عبدالجبار روی انصاری ، عطيه جليل ، مبشره معظم ، احمد حن ١٦٠ اسلام آباد: ايان سهيل ، پرويز احمد ،محمد ابو هريره كهرل ، ۱۱۸ ایریل ۱۱۵ ۲۰۱۵ عیسوی



ماه نامه بهدرونونهال

### WAW PAKSOCIETY COM

عبدالرحمٰن مغل 🖈 ملتان: نورالعين ،عيشه عاصم ،عبدالحنان ، ايمن فاطمه 🏠 نواب شاه: ا يمان عائشه مهنازمحمد رمضان مغل ، مريم عبدالسلام شيخ 🏗 كاموكلي : نفيسه فاطمه قا درى ، خدیجه نشان ،حسن رضا سر دار ۲۸ خوشاب: محد قمر الزمان ،عبد الاحد ۲۸ بها ولپور: محمر شکیب مسرت ، عثان عنی 🛠 فیصل آباد: اواب نعمان ، زینب عمر 🛠 کھوسکی: سرفراز احمد ،حسن آرائين 🖈 بري پور: طيب جاويد، شايان آصف خانزاده، 🖈 سكهر: بشري محمود شيخ، عا كشة محمد خالد شيخ ، فلزا مهر ، سميه وسيم مهلا بيا نامكمل : محمد شايان اسمر خال ، مجامد الرحمن مهلا الكك : سیده طبیبه، اساءعثان ، زینب عدیل ،محرعباس - <del>بهر</del> میر پورخاص: حرامحمود احمد ، تو قیر ، عدیل احمد، وقار احمد، فريحه فاطمه، سعيد زامد، مريم كهثيان 🛠 پيثاور: حانيه شنراد، محمد حسان ،محمد حذیفه خان ته راولیندی: محملی بنگش ، کرن لطیف ،محدشهیر یاسر، محد حذیفه اسلم، تور فاطمه ۱۲ سکرند: کنول سعید خانزاده ،حسنین ندیم خانزاده ،۲۰ **کوجرانوله: مح**رعلی ، ایمن فاطمه 🛠 مندو ما كو: عثان على چشتى 🛠 جھنگ : عمرعثان حيدرى 🖈 دره غازى خان : راشا احريه شهداد بور: مسكان فاطمه محرصين ١٦٠ چكوال: عاطف ممتازي ثوبه فيك سنكم: سعديه كوژمغل 🛠 ۋېرەاساعيل خان: سيده دينيه زيدې 🛠 بهاول نگر: طو بي جاويد 🖈 نيكسلا: محر قاسم مير بها ديرلوز: محد احمر مهالاوه: محمر ثا قب مها آ زاد تشمير: زرفشال بابر مها و بازى: مليحه شهناز المح كشمور: امجد فاروق كهوسويك جارسده: رنز اظفر المساتكمير: عليزه نازمنصوري 🖈 كوئية: زينب بلوچ 🖈 شيخو پوره: محداحيان الحن ،عروج را نا 🖈 واه كينت: محد بارون آ صف کا کنڈیارو: بہادرعلی حیدرگذانی بلوچ کا جام شورو: حافظ معصہ

ايريل ۱۵ ۲۰۱۵ عيسوي

119

ماه ناميه بهررونونهال

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1

to the . Simble of projection might accompany نونهال لغت Way was 10 10 1112 V والموالي عام المراجع المواد 4 6 4 4 4 4 1/2 460 34 perfect for the land when 1114 11 طيحارسيوسيوني 116. 2 at presentable الإنزال اكان وعاليا - NEW TOP ed- e market in great Long Short Side

راہ۔راستہ۔ بگڈنڈی۔ وہ راستہ جولوگوں کے جلنے ہے

0 5 6

كاده

بن جاتا ہے۔

د يوانگى ـ ياگل بن \_غصه \_طيش \_

بندھن ۔گرہ ۔روک ٹوک ۔ مذہبیر۔

عادت \_ خاصیت \_ مزاح \_طبیعت \_

وہ لوگ جو اپنا گھر اور سامان اُٹھائے گھومتے پھرتے

رہتے ہیں۔وہ شخص جس کا کہیں ٹھکا نا نہ ہو۔

بھرنے والا زخم ۔ جوزخم بھر جائے ۔

مفلس \_ نادار غریب یختاج \_

سختی ۔ جبر ۔ زیادتی ۔ ماریپی ۔

مصيبت - بلا - قهر - مشكل - وبا - عذ اب - قبط -

بھڑ کتا ہوا۔ شعلے مارنے والا۔

بد د گار \_ وکیل \_سفیر \_ جال نشین \_ ما تحت \_

ڈ ھنگ \_طرز \_سلیقہ \_سجاد ٹ \_

دور دهوب \_ كوشش \_ جدوجهد \_ محنت \_

ر ہبری۔ ہدایت۔ رہنمائی۔

ضرورت \_غرض \_خواهش \_أميد \_ آرز و \_

متوسط حيال \_ درمياني راه پر چلنا \_ جي کي حيال -

حُ نُ وُ ن

بَ ن و ش

= J. O É

خَا نَه بُ دُوش

مُ نَ وَ مِ ل ئة نْ كُ دُسْ ت

ت کشد د و

ا ن ت

مُ شُ نُت عِ ل

اً ءِ ب

ق ر ی کنہ

5 5 5

ر جنون

بندش

خُصلت

غًا نه بدوش

مخندمل

'تنگ دست

تشترد

آ فت

فمشتعل

كَنَا يَبِ

قرین

شعى

زقيادت

كاجت

رمانه روي

ایریل ۱۵ ۲۰۱۵ عیسوی

ماه ناميه بمدر د تونيال